جلد چہارم



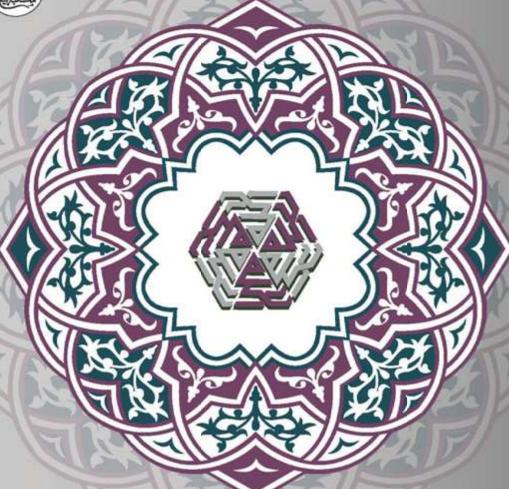

فيمارن

حفرت ولاناهم فتى محرشع بالشرفان منامفتاى والرقام

مجكوزتيز

www.besturdubooks.net

مَكَعَسَبِينِ الْمُتَتَ كُلُونِنِلًا فُسِبَكِ وَلَا مُتَكِافِر



VZYNVZYNVZYNVZYNVZYNVZYNVZYNVZYNVZYNVZZYNVZZYNVZZYNVZZYNVZZYN

# فيمال والمرقب

علدجهام

افاكِراك

حَصْرُتُ مُولَانًا مُفَى مُحَرِّشْعِيبِ للرَّحَالَ صَامِفَا فَي وَابْرَكَامُ مَعْمَرُ مُعْمِرِ مِنْ الْمُرَكَام بان ورهم ما بحدِية الاسلامية مسيح الجدوم ربنطور وغيفة مُفَتِّ وَسُنَعًاهُ فِنِي مُظْرِّصُيَّ فَصَارِحَ النَّعِدَ وَالْطِمِ ظَاهِمِ عَلْمُ وَقَفْ سَهَا رَبْدِرُ

مرقب مركب استاذا بحابة الاسلامية

مكتبب المتك كالوبذان وبنكاف

# جمله حقوق به حق نا شرمحفوظ ہیں

نام كتاب : فيضال معرفت جلد جهادم

افَا ذَاتُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

كانى ومهتم المجادِية الاسْلَاحِيمُ الْجَلُومُ السَّلَاعِيمُ اللَّهِ الْمُعَلِّومُ اللَّهِ الْمُعَلِّ وخيلفة تفتزاً ذرسُ شَاه عنى مُطَافِّهُ مِنْ مُعَنارِعَه التُّجِيكِه فَانِطْمِ طَاهِرِعُومُ وقِف سَهَارِنِهُ و

مرتب : علاد رئيد مسيخ المتاذا بحابعة الاسلامية

صفحات : ۲۵۵

تاريخ طباعت : شوال المكرّم ١٣٣٥ ع

الر عَمَيْنَ عَمَالُ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْعِلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

موبائل نمبر : 9036701512 / 09634830797

maktabahmaseehulummat@gmail.com : ای میل

# اجمالي فهرست

دین خدام آپس میں رفیق ہیں فریق نہیں

🖈 تلاشِ حق اور صراط منتقيم

اسلام میں مکمل داخل ہوجاؤ

ادبانسان کوانسان بناتاہے

🖈 اخلاق کے بغیرانسانیت ناممل

🖈 حقوق العباد کی اہمیت

🖈 حق کوقبول نه کرنامشرکوں اوریہودیوں کی صفت

🖈 چار چیزیں قبول حق سے روکتی ہیں

🖈 تغميرِ قلب\_فضيلت-ضرورت-اہميت

العالم کے حملے شبھات ... شھوات

#### ا فهرستِمضامین 10 و بنی خدام آپس میں رفیق ہیں فریق نہیں مدايت كامفهوم 14 بدایت کامرکز 14 دینی خدام کی ذمه داری 11 آيت مين توجه طلب الهم مكته 19 الكءمده مثال 1+ دین اسلام ایک محل ہے جس کے بہت سے شعبے ہیں 2 دین کے شعبول میں تفریق نہیں 46 قرآن میں دعوت و تبلیغ کے تین اصول 10 سبیل رب کیاہے؟ 2 دعوت الى الله كاصولى شعير 44 الله کے نبی صَلَیٰ لالله عَلیہ وَ سِنے بھی مماحثہ کما 11 داعی کون ہے؟ 49 ہرمسجد میں دین کا کام ہوتاہے ٣ حضرت ابرارالحق صاحب رَحِمَ اللهُ كَلْ فَيْمَى تَصْيحت، ابك واقعه ٣٢ حضرت ابرارالحق صاحب رَحِمَهُ لابذُهِ كالمفوظ اوراس كي تشريح ۲

|              | فهرستِمضامین السی                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| ٣٩           | دین پر چلنے کے لئے دو چیزوں کی ضرورت                              |
| <b>7</b> ′2  | حضرت مولا ناالیاس صاحب رَحِمَهُ لاللّٰهُ کے نزدیک خانقاہ کی ضرورت |
| ۳٩           | ہم سب ایک ہیں                                                     |
| <b>۱</b> ۲٠٠ | ہمارےا کابرنے دین کی تین تحریکیں جاری کیں                         |
|              | تلاشِ عن اور صراطِ منتقيم                                         |
| ~~           | حصولِ مقصد کے لئے گمراہوں کی جاہلا نہ حرکتیں                      |
| ٣٦           | انسان نے اللہ سے راستہ طلب کیا                                    |
| <b>1</b> 1/2 | اللّٰدنے خود ہی راستہ بتادیا                                      |
| ۴۹           | صراطِ منتقیم ،ملم اور عشق سے بنتا ہے                              |
| ۵٠           | يہود بول ميں عشق کی کمی                                           |
| ۵۱           | شیطان میں تین عین تھے،ایک عین نہیں تھا                            |
| ۵۳           | عیسا ئیوں میں علم کی تمی                                          |
| ۵۳           | إس امت میں عیسائیوں کی نظیر                                       |
| ۵۵           | إس امت میں یہود بول کانمونہ                                       |
| 24           | محض علم،شیطانی تاویلات سکھا تاہے-ایک واقعہ                        |
| ۵۸           | شاه برارالحق صاحب رَحِمَهُ لاللهُ كاايك فيمتى ارشاد               |
| 4+           | ہمارےا کا برعلم وعشق کے جامع تھے                                  |
| YI.          | امام اعظم ابوحنیفه رح کماً لالله علم عشق کے جامع تھے              |
| 41"          | امام أعظم كاخوف آخرت                                              |
| 41"          | محمد بن كعب القرضى مرحمَ الله الله كاحال                          |
|              | 5 3 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4                         |
|              |                                                                   |

|                | فهرستِمضامین الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|----------------|-----------------------------------------------------|
|                | اسلام میں مکمل داخل ہوجاؤ                           |
| 42             | آیت کاشان نزول                                      |
| ۸۲             | اسلام میں غیروں کی مشابہت حرام                      |
| 49             | كجه يجهاسلامي احكامات كوماننا يهوديا نهروش          |
| 41             | اسلام وغيرِ اسلام كالمجموعه اسلام نهيس              |
| <b>4</b>       | ر یا کاری سے اپنی عبادات کو بچائیں                  |
| 2m             | بدعات بھی اعمال کوضا کئے کرنتے ہیں                  |
| <b>۷۵</b>      | خلاصة كلام                                          |
|                | ادب انسان کوانسان بنا تاہے                          |
| 44             | کامل مسلمان کون ہے؟                                 |
| <b>4</b> \( \) | بزرگ بننا آسان ہے،انسان بننامشکل                    |
| ∠9             | نمازی بن گیا مگرانسان نه بن سکا،ایک واقعه           |
| ۸٠             | تکمیلِ انسانیت بھی بعثت کے مقاصد میں ہے             |
| ۸۲             | کامل انسان کیسے ہوتے ہیں ، ایک قصہ                  |
| ۸۳             | انسان بننے کے لیے تین چیزیں ضروری                   |
| 14             | آ داب کی مخصیل                                      |
| ۸۷             | قرآن نے چلنے کا ادب سکھایا                          |
| ۸۸             | بول جاِل میں بھی ادب جا ہیے                         |
| <b>19</b>      | الفاظ کے اچھے بُر ہے اثر ات-ایک داقعہ               |
| 91             | بولنے کا سلیقہ قرآن سے سیکھیں                       |
|                | 10000000000000000000000000000000000000              |

|      | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           |
|------|-------------------------------------------------|
| 95   | ۔<br>صحابہ سے بولنے کا ادب سکھتے                |
| 93   | وعوت میں جانے کے آ داب                          |
| 90   | کھانے کے آ داب کی تعلیم                         |
| 94   | ملاقات کے آداب                                  |
| 99   | فون کرنے کے آ داب                               |
| 1++  | علامه غلام بحلى صاحب رَحِمَهُ اللِّهُ كاوا قعه  |
| 1+1  | د یکھنےوالے کی آنکھ کو نقصان ہوگا،حدیث کا واقعہ |
| 1+1  | ہر چیزاسی کی مقررہ جگہ میں رکھو                 |
| 1+1" | حضرت تھانوی رَحِمَهُ لاللهُ کاایک واقعہ         |
| 1+1~ | ر کھنے اور ڈالنے کا فرق                         |
| 1+1~ | جنتی لوگ مؤ دب ہوں گے                           |
| 1+0  | جهنميوں ميں ادبنہيں ہوگا                        |
| 1+4  | وه بھی تمہاری طرح ٹیڑھا ہوگا ،ایک واقعہ         |
| 1•٨  | آ داب کی تعلیم ،صرف اسلام دیتا ہے               |
| 1+9  | عصری تعلیم ،انسانیت کے ساتھ خاص نہیں            |
| 1+9  | بندر میں بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں-ایک واقعہ           |
| 111  | حضرت لقمان حکیم نے ادب کیسے سیکھا؟              |
|      | اخلاق کے بغیرانسانیت نامکمل                     |
| 116  | اخلاق کیاچیز ہیں؟                               |
| 110  | بوعلی سینااخلاق ندارد                           |
|      |                                                 |

|       | فهرستِ مضامین السیس                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| 114   | آجهارےاخلاق کا حال                                             |
| IIA   | ايك لطيفه                                                      |
| 119   | ایک اچھے دوست کے اخلاق                                         |
| 171   | محدمیاں صاحب رحم کا لاللہ کے اخلاق                             |
| ITT   | تواضع کے بغیراخلاق نہیں                                        |
| Irr   | حضرت تقانوی رَحِمَهُ لاللِّهُ کی تواضع                         |
| 110   | اپیخ حقوق حچھوڑ دینا۔ دوسراخلق                                 |
| ITY   | غیبت کرنے والے کو مدیہ-ایک واقعہ                               |
| 11%   | معاف کرنا۔ تیسراخلق                                            |
| 114   | حضرت بوسف بَعَلَيْهُا لَيْهِ لَاهِنَا كَي سيرت ہے،معافی كا درس |
| 1111  | دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا۔ چوتھاخلق                           |
| ١٣٣   | حضرت شيخ الاسلام مدنى رحمَهُ لاللهُ كاحيرت انگيزواقعه          |
| 120   | ہرعہدہ ومنصب بھلائی کے لئے ہے                                  |
|       | حقوق العباد کی اہمیت                                           |
| ١٣١   | معاشرتی زندگی کے دواصول                                        |
| ١٣١   | قرآن میں والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کی تعلیم                     |
| ١٣٣   | حدیث میں والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کی تعلیم                     |
| الدلد | بچوں کے حقوق والدین پر                                         |
| 100   | اسلام میں میاں ہیوی کی معاشرت                                  |
|       | 57175711757117 <u>5</u> 8 <u>3</u> 571175711757117571175       |

|     | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               |
|-----|-----------------------------------------------------|
| 162 | رسول ا کرم صَلَیٰ لاٰیهٔ علیہ وَسِنکم کی معاشرت     |
| 10+ | بروں کا ادب اور چھوٹوں پرشفقت                       |
| 101 | سیرت محمدی صَلیٰ لفِیهٔ علیہ وَیِّلِم ہے سے سبق     |
| 101 | بچوں پر نبی کریم صَلیٰ لافا بَعلیٰ ویک کی شفقت      |
| 100 | برد وسیول سے حسن معاشرت                             |
| 104 | یردوسی کی خبر گیری و مدد کا حکم                     |
| 101 | عارضی پرڈوسی کی بھی رعایت کریں                      |
| 169 | حضرت تھا نوی رَحِمَهُ اللَّهُ اور برِدُوسی کی رعایت |
| 14+ | یرِدوسی کی ایذ ابرِصبراورایک عجیب واقعه             |
| 141 | رشنة داروں ہے حسن سلوک                              |
| 140 | ایک حدیث پرشبه کا جواب                              |
| arı | قطع رحمى كاوبال                                     |
| PFI | ايك عجيب واقعه                                      |
| 142 | رشتہ داری کاحق کیاہے؟                               |
| AFI | حسنِ سلوک                                           |
| AYI | مالى تعاون                                          |
| AYI | رسول الله صَلَىٰ لافِدَ عَلَيْ وَسِلْم كاا يك واقعه |
| 179 | دو ہراا جریلے گا                                    |
| 14+ | حاجت وضرورت برِ کام آنا                             |
| 141 | وفع مضرت                                            |
|     | MANERAL 9 SEVANERANERANE                            |

|             | فهرستِ مضامین الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 141         | لغزشوں ہے درگذر کرنا                                           |
|             | حق کوقبول نه کرنامشرکوں اور یہودیوں کی صفت                     |
| 124         | دوطبقوں میں دو بیاریاں                                         |
| 122         | حق کوفت سمجھنے کے باجو دقبول نہ کرنا بڑی گمراہی                |
| IΔΛ         | حضرت سلمان فارسى ﷺ اور حق کی جشتجو                             |
| ۱۸۳         | آپ صَلَیٰ لفِیهَ الْمِیرَالِی کو یہود ونصاری سے پہلے مشرکین نے |
|             | قبول کیا                                                       |
| 111         | قرآن نے یہودونصاری کواہلِ کتاب کیوں کہا؟                       |
| YAI         | کا فروں کی صفت آج ہم میں آگئی                                  |
| 114         | ہم میں مشرکین کی صفت                                           |
| IAA         | پیروں کا طواف ایک دھو کہ ، ایک فریب                            |
| 19+         | ہم میں یہود بول کی صفت                                         |
| 195         | مسلمان ہارگیا مگراسلام جیت گیا-ایک واقعہ                       |
|             | چار چیزیں حق قبول کرنے سے روکتی ہیں                            |
| 194         | حق قبول نہ کرنے کی پہلی وجہ: جہالت                             |
| 191         | ايك لطيفه                                                      |
| <b>***</b>  | علم دین حاصل کریں                                              |
| <b>r</b> +1 | حق قبول نهکرنے کی دوسری وجہ جنگبر                              |
| <b>r</b> +r | شیطان نے سجدے سے کیوں انکار کیا؟                               |
|             | 76/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10                       |

|             | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| , .         |                                                     |
| <b>r+r</b>  | ابوجهل اورتكبر                                      |
| 4+1~        | ابوطالب اورحق كاا نكار                              |
| r+0         | حق قبول نەكرنے كى تىسرى وجە: مفادىرىتى              |
| <b>r+</b> 4 | آج کے پیروں میں مفادیر شی                           |
| <b>Y+</b> ∠ | حکیم الامت رَحِمَهُ لاللہ کے خطاب سے پیروں میں خوشی |
| <b>۲</b> +۸ | ایک جھوٹے پیر کی مریدنے پٹائی کردی                  |
| <b>r</b> +9 | ایک جھوٹے پیرکو پہیٹے کی فکر                        |
| <b>*</b> 1+ | حق قبول نہ کرنے کی چوتھی وجہ:تعصب                   |
| <b>111</b>  | ز مانهٔ جاہلیت میں تعصب کی بنیاد پر جنگ             |
| 414         | حضرت تھا نوی رَحِمَ اللِّهُ نے حَقّ کُوتبول کیا     |
| ۲۱۳         | آييئ حق کی طرف                                      |
|             | تعميرقلب                                            |
|             | فضیلت-ضرورت-اہمیت                                   |
| 112         | حقيقت قلب                                           |
| 119         | حديث مين قلب كامصداق                                |
| <b>**</b>   | انسان شکل وصورت ہے نہیں بنتآ                        |
| 771         | انسان دل کو بنانے کا مکلّف ہے                       |
| 777         | خوبصورتی نے ابولہب کو کا میاب نہیں کیا              |
| 222         | برصورتی نے حضرت بلال ﷺ کونا کام نہیں کیا            |
|             |                                                     |

\$\langle \langle \lang

|             | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 444         | افسوس کہ ہم ظاہر کے سنوار نے میں لگ گیے                                   |
| 770         | ول کے سلسلہ میں اللہ کے نبی صَلیٰ لافِنهَ عَلَیْ وَسِیْکُم کی فکر         |
| <b>۲۲</b> ∠ | حضرت عيسى عَلَيْكُاليَيَلَاهِ لَا كَيْ نَظْرِ مِينَ قَابِلَ تَعْظَيمُ وَل |
| 779         | دِل کے اندرمعرفت کا چشمہ جاری کرلیں ۔ ایک تمثیلی واقعہ                    |
| 227         | ذکراللہ سے غافل دل مردہ ہوتا ہے                                           |
| ٢٣٥         | دل سے متعلق حضرت مسیح الامت رحمَهٔ اللهٰمُ کی ایک تقریر                   |
|             | كاخلاصه                                                                   |
|             | دلوں بردوشم کے حملے                                                       |
|             | شبهات شهوات                                                               |
| ۲۳۸         | دل پرشبهات کاحمله                                                         |
| ٢٣٨         | دل پرشهوات کاحمله                                                         |
| <b>*</b>    | زبان کی شہوت کے ذریعہ دل پرحملہ                                           |
| ۲۳۲         | حضرت علی میاں ندوی رَحِمَهُ لاللہ کے زندگی کی ایک خاص بات                 |
| 464         | آئکھوں کی شہوت کے ذریعہ دل پرحملہ                                         |
| ٢٣٦         | کان کی شہوت کے ذریعہ دل پرحملہ                                            |
| ۲۳۸         | ايك لطيفه                                                                 |
| 449         | شہوت ِفرج سے دل پرجملہ                                                    |

|      | ـــــــا فهرستِ مضامین الــــــــــا             |
|------|--------------------------------------------------|
| 70 · | تكبركے ذريعه دل پرجمله                           |
| 101  | برائی اللہ ہی کوسز اوار ہے                       |
| tot  | ریا کاری کے ذریعہ دل پرحملہ                      |
| rap  | الله کی منع کردہ چیزوں سے دور ہوجانا بھی ہجرت ہے |



#### باسمه تعالى

#### تمهيد

حضرت اقدس دامت برکاتہم کے اصلاحی خطابات، جو ہر جمعرات بعد نمازِ مغرب "مسجدِ بید ، محلّہ بید واڑی بنگلور' میں ہوتے ہیں ، جن سے سالکین کی کثیر تعداد فیض یاب ہور ہی ہے ، ان خطابات کے مجموعے کی تین جلدیں بفضلہ تعالی شائع ہو چکی ہیں۔

میر' فیضانِ معرفت' کی چوتھی جلد آپ کے ہاتھوں میں ہے، جو بفضلہ تعالی اب شکیل کو پینچی ہے ، اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ سابقہ جلدوں کی طرح ، اسے بھی قبولیت عطاء فرمائے اور امت کوفائدہ پہنچائے۔

میں مولانا نور اللہ صاحب قاسی (استاذ جا معہ اسلامیہ سے العلوم) اور مولانا حبیب الرحمٰن صاحب (نائب امام مسجر بید) کا اور حافظ سید محمہ صہیب ہجمہ مدثر (متعلمان جامعہ اسلامیہ سے العلوم) کاممنون ومشکور ہوں کہ ان حضرات نے مجالس کی ترتیب کے سلسلے میں میر ابھر پور تعاون فرمایا ؛ بل کہ یہ کہنا کوئی مبالغہ ہیں ہوگا کہ بیانات کی ترتیب کا یہ کام ہم سب کی کاوش ہے ، تنہا میری نہیں ۔ میں دعا گوہوں کہ اللہ تعالی اِن سب کو ایٹے شایانِ شان اجرعطافر مائے۔

قارئین سے گزارش ہے کہ دعافر مائیں ، اللہ جل شانہ اِن مجالس کی ترتیب کے سلسلے کومزید آگے برٹھانے کی توفیق عطافر مائے اور امت کونفع پہنچائے اور میر بے لیے ذخیرہ آخرت بنائے اور حضرت اقدس دامت برکاتہم کا سابہ ہم پرتا دیرقائم ودائم رکھے ؛ تاکہ ہم آپ کے علوم ظاہری وباطنی سے اور آپ کے مواعظ حسنہ سے اور آپ کے صحبتوں سے فیض یاب ہوتے رہیں۔

م استاذا بخابعة الاسكومية مستح المستح الميكافية 10/ ذى الحجة ١٥/١٤ ه



www.besturdubooks.net

# \_\_\_\_\_ المني خدام آپس ميس فيق بين فريق نبين المسلم المني المسلم المني المسلم المني المسلم المنائي المسلم المنائي

الحمد لله و كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمٰن الرحيم

﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ أَئِمَّةً يَّهُدُونَ بِأَمُرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُو بِالْتِنَا يُوُقِنُونَ ﴾ (اورہم نے ان (بی اسرائیل) میں سے پچھلوگوں کو، جب انہوں نے صبر کیا، ایسے پیشوا بنادیا، جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے اور وہ ہماری آیوں پریفین رکھتے تھے۔)
آیوں پریفین رکھتے تھے۔)

محترم حاضرين!

اس وقت آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ تعالی نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل میں سے پچھلوگوں کو ائمہ بنایا لیمنی ان ہونے کو قیادت وامامت کا ایک عظیم دینی منصب عطا کیا اور اس دینی منصب پرفائز ہونے والے لوگوں کو اللہ تعالی نے اپنا پیغام ہدایت پہنچانے کی ذمہ داری دی اور بیذمہ داری ان کو اس وقت ملی ، جب انہوں نے صبر کیا اور جب ان کو یقین کی دولت حاصل ہوگئی۔

یہ آبت کا خلاصہ اور حاصل ہے۔ یہ آبت بڑی قابلِ غورہے ، بالخصوص ان لوگوں کے لیے، جوائمہ ہیں، علما ہیں، کسی دین تحریک سے وابستہ ہیں، جن کواللہ تعالیٰ نے ہدایت کے کام پرلگایا ہے اور وہ لوگوں میں ہدایت پھیلانے کا کام کررہے ہیں ، اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں گے ہیں۔

\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\lang

علمانے لکھا ہے کہ ہدایت کے دومعنی آتے ہیں: ایک معنی ہیں 'اراء ة الطریق ''یعنی ''داستہ دکھانا''، دوسرے معنی ہیں ''ایصال إلیٰ المطلوب ''یعنی منزلِ مقصود تک پہنچانے کا کام علمانہیں کر سکتے حتی کہ حضرات انبیا بھی نہیں کر سکتے ۔

قرآن كريم ميس الله تعالى في ايك جكه ارشادفر مايا:

﴿إِنَّكَ لَا تَهُدِيُ مَنُ أَحُبَبُتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهُدِيُ مَنُ يَّشَاءُ ﴾ (اے نبی اللہ کے اللہ جسے چاہیں، منزلِ مقصود تک نہیں پہنچا سکتے، بل کہ اللہ جسے چاہتے ہیں، منزلِ مقصود تک پہنچا دیتے ہیں)

نبی جسے چاہے،اسے مؤمن بنادے، نمازی بنادے، نیک بنادے، تقی بنادے،
یہ اس کے بس میں نہیں ۔ یہ تو اللہ ہی کی طاقت ہے کہ وہ جسے چاہے،منزل تک
پہنچادے، ولی بنادے،مؤمن بنادے۔ بنادینے کا کام صرف اللہ کا ہے، رہے حضراتِ
انبیا اور ان کے وارثین، توان حضرات کا کام صرف ہدایت کا راستہ بتانا ہے۔

## مدايت كامركز

آج ہدایت کا پیغام صرف قرآن وحدیث میں ہے،آج ہدایت کا پیغام نہ تورات میں ہے،ندانجیل میں ہے،ندزبور میں ہے،ندصخبِ ابراہیم میں ہے۔
ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر ﷺ تورات کے کچھ اوراق کے کرحضور صَلیٰ لفظ بَران اوراق کو ادھر اُدھر حضور صَلیٰ لفظ بَران اوراق کو ادھراُدھر سے دیکھنے لگے ، اللہ کے نبی صَلیٰ لفظ بَروسِنم کا چہرہُ مبارک عصہ سے سرخ

اس کے بعد حضور اقدس صَلَیٰ لَاللَهُ اللَهِ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(الدارمي: ٣٣٥، ابن أبي شيبة: ٢٢٣٢)

د ین خدام کی ذمه داری

حضرات!اس آیت میں دوباتیں بہت قابل غور ہیں:

(۱) ایک بیکه الله تعالی نے جوذ مدداری دی، وه کیا ہے؟

(۲) دوسرے بیکہ بیذ مدداری کب ملتی ہے؟

دونوں با تیں اللہ تعالیٰ نے واضح اور دوٹوک الفاظ میں بیان فرمائی ہیں، پہلی بات یہ بیان فرمائی ہے کہ علما کی ذمہ داری ،ائمہ کی ذمہ داری ، دین تحریکات سے وابستہ افراد کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان مرایت کا کام کرتے رہیں، اس کے سواان کی کوئی ذمہ داری نہیں، برحیثیتِ ذمہ داری مرمکن کے ان کا ایک ہی ایک کام ہے ، وہ یہ کہ وہ لوگوں کوراہِ ہدایت پر لانے کی ہرممکن کوشش وفکر کریں اور اس کی جدوجہدو تد ہیر کریں۔

قرآن كريم ميس الله تعالى في اسى ذمه داري كوبتايا ب

﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخُرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُونِ وَتَنْهَوُنَ عَنِ الْمَعُرُونِ وَتَنْهَوُنَ عَنِ الْمَعَدِينَ الْمَعْرُونِ وَتَنْهَوُنَ عَنِ اللَّهِ الْمُعَدِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاسِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِيلُهُ اللَّهُ اللَّ

(ثَمَّ بہترین امت ہو،جو لوگوں کے (نفع) لیے بنائی گئی ہو،تم'' امر بالمعروف''اور''نہی عن المنکر'' کرتے ہو)

لوگوں کے نفع کے بہت سے کام ہیں؛ مگربہ حیثیت امت کے جوکام اور جوذ مہ داری دی گئی ہے، وہ ' امر بالمعروف' اور' نہی عن المنکر'' ہے، اس کا نام ہدایت ہے لہذا علما کو سجھ لینا ہے کہ ہم اس لیے بیدا ہوئے ہیں کہ لوگوں کو' امر بالمعروف' کے ذریعے بھی ہدایت کا راستہ بتاتے رہیں۔ کے ذریعے بھی ہوا کہ اگر کوئی مولا ناصاحب تجارت کی منڈی میں بیٹے جا ئیں یا کسی صنعت گری کے کام میں لگ جا ئیں یا کسی و نیوی کام کی ملازمت میں جڑ جا ئیں، تو ہدایت کا کام ان سے نہیں ہوگا۔ تجارت کے لیے اللہ نے علما کو پیدا نہیں کیا ہے، صنعت کا کام ان سے نہیں ہوگا۔ تجارت کے لیے اللہ نے علما کو پیدا نہیں کیا ہے، صنعت گری کے لیے اللہ نے ان کو پیدا نہیں کیا ، اسی طرح دنیا کے دوسرے کام بھی علما کے شہیں ہیں، ان کا اصل کام ، ان کی حقیقی ذمہ داری ، تو '' یہدون بامر نا '' (ہمارے حکم سے ہدایت ) کرتے رہنا ہے۔

حضرت مولا نارشیداحمد صاحب لدهیانوی رَحَنُ الله این کی بهت برا کے بہت برا عالم ہیں ، انہوں نے ''احسن الفتاوی'' میں ایک جگہ کھا ہے کہ ساجی کام میں لگ جانا عالم ہیں ، انہوں کے لیے جائز نہیں ہے، جیسے لوگوں کو پانی پلا نا ، سراکوں کو درست کرنا وغیرہ۔ اس لیے کہ بیکا م تو دوسر ہے لوگ بھی کر سکتے ہیں ، کوئی اُن پڑھ بھی کر سکتا ہے ، دنیا کی تعلیم والا بھی کر سکتا ہے ، دنیا کی جوذ مہداری ہے ، وہ بہت اعلیٰ ہے۔

آيت ميں توجه طلب اہم نکته

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے "یهدون بامرنا "(لینی وہ علما ہدایت کا کام

### ايك عمده مثال

جب ہم جج کو گئے تھے، تو دیکھا کہ ایک صاحب جج کرنے بہار سے سائیل پر آئے تھے، انہوں نے سائیل کے پیچھے ایک بکسابنالیا تھا، اس میں کھانے پینے کا سامان رکھتے تھے، اور گاؤں گاؤں قریہ قریہ طے کرتے کرتے تقریباً تین یا پانچ سال میں مکہ پہنچے، ہم نے ان کی سائیک بھی دیکھی ، حکومت نے اخباروں میں بھی اس کا اعلان کیا، یہ بھی ایک ذریعہ ہے جج کو جانے کا۔

الغرض! بیسارے کے سارے وسائل و ذرائع ہیں جج کے سفر کے لیے، اب
کوئی ان ذرائع پر بحث کرنے گئے، ہوائی جہاز سے سفر کرنے والا کہنے گئے کہ جج
اُسی وقت ہوگا جب سفر جج ہوائی جہاز سے ہوگا، بس یا کار سے سفر کرنے والے کہنے
گئیں کہ جج کے لیے بس یا کار کا سفر ضروری ہے، ورنہ جج نہ ہوگا، سائکل سے سفر
کرنے والا کہنے گئے کہ جج اسی وقت ہوگا، جب سفر جج سائکل کے ذریعے کیا
جائے، تو یہی کہا جائے گا کہ ان لوگوں کو جج کی حقیقت ہی نہیں معلوم، اس لیے
سائکل اور ہوائی جہاز ہی کی بحث ہورہی ہے، مقصد کی کوئی بحث ہی نہیں۔

یہ ذرائع کی بحث بے کار ہے،فضول ہے،یا در کھنا چاہیے کہ ذرائع متعین نہیں ہیں،کسی بھی طرح پہنچیں حج میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔

بھائیو! یہی حال آج دین تحریکات کا ہوگیا ہے کہ دینی تحریکات سب اپنی جگہ ضروری ہیں، مدارس ضروری ہیں، جامعات ضروری ہیں، خانقا ہیں ضروری ہیں، مشایخ کا سلسلہ ضروری ہے، دعوت و تبلیغ کا کام ضروری ہے، بیسب ضروری ہیں، مشایخ کا سلسلہ ضروری ہے، درس ضروری ہیں، لیکن لوگ اب ان ذرائع کی بحث میں پڑ گئے ہیں، کوئی کہتا ہے مدارس ضروری نہیں، کوئی کہتا ہے مشایخ کی ضرورت نہیں، کوئی کہتا ہے خانقا ہوں کی خانقا ہوں کی خرورت نہیں، کوئی کہتا ہے خانقا ہوں کی خرورت نہیں، کوئی کہتا ہے خانقا ہوں کی ضرورت نہیں، کوئی کہتا ہے خانقا ہوں کی خرورت نہیں، کوئی کہتا ہے خانقا ہوں کی خرورت نہیں، کوئی کہتا ہے خانقا ہوں کی خرورت نہیں کوئی کہتا ہے خانقا ہوں کی خرورت نہیں کوئی کہتا ہے خانقا ہوں کی خرورت نہیں کی خورت نہیں کوئی کہتا ہے خانقا ہوں کی خرورت نہیں کوئی کہتا ہے خانقا ہوں کی خرورت نہیں کوئی کوئیلی کی خرورت نہیں کوئی کہتا ہے خانقا ہوں کی خرورت نہیں کوئی کہتا ہے خانقا ہوں کی خرورت نہیں کوئی کوئی کی خرورت نہیں کی خرورت نہیں کی خورت نہیں کی خرورت نہیں

اسی بحث میں ہم لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہوجا ئیں گے اور ہمارے دل دعوت و ہدایت کے بجائے عداوت و بغاوت کے کام میں مشغول ہوجا ئیں گے۔

اس طرح الله تعالی نے تو ہم کو ہدایت کا کام دیا تھا اور ہم شیطان کے کام میں لگ گئے ، الله بینہیں دیکھیں گے کہ س ذریعے کو اپنایا تھا ، بل کہ بید یکھیں گے کہ ہرایت کا کام ہوایا نہیں ، مدرسے کے ذریعے منزل کو پہنچو یا دعوت و تبلیغ کے ذریعہ منزل کو پہنچو، تصوف وسلوک سے پہنچو، دیکھنا بنہیں ہے ، دیکھنا بیہ ہے کہ منزل مقصود لعنی ہدایت کا کام ہوایا نہیں ، اگر ہوا ، تو ہم سے حراستے پر ہیں ورنہ نہیں ۔ آج کے دور میں اس بات کو بھمنا انتہائی ضروری ہے ، اس قدرضروری ہے کہ اس کے نہ بھے کی وجہ میں اس بات کو بھمنا انتہائی ضروری ہے ، اس قدرضروری ہے کہ اس کے نہ بھے کی وجہ میں اس بات کو بھمنان بے تاراختلافات بیدا ہوگئے ہیں ۔

دین اسلام ایک محل ہے،جس کے بہت سے شعبے ہیں

آپ مَایٰ لاَنهٔ البِرِوسِنم جودین لے کرآئے ،وہ ایک معمولی چھوٹا سا کمرہ یا جھونپر انہیں ہے،وہ ایک عظیم الثان می طرح ہے،ایک بنگلہ ہے،جس میں بے شار کمرے ہیں، بہت سارے اس کے ستون ہیں،اس می میں بے پناہ دولتیں وقعتیں موجود ہیں۔بیسبل ملاکردین کہلاتا ہے۔صرف ایک چیز کانام پورادین نہیں ہے۔ موجود ہیں۔بیسبل ملاکردین کہلاتا ہے۔صرف ایک چیز کانام پورادین نہیں ہے۔ یا ایسا سمجھ لیجے کہ دین کے بہت سے شعبے ہیں،وہ سب مل کردین کا کام پوراہوتا میا ایسا سمجھ لیجے کہ دین کے بہت سے شعبے ہیں،وہ سب مل کردین کا کام پوراہوتا

چناں چہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان شعبوں کی جانب اشارہ کیا ہے اور آپ صَلیٰ لاَنہ اَنہ اِنہ کیا ہے اور آپ صَلیٰ لاَنہ اَنہ اِنہ کے بعثت کے مقصد کو بتاتے ہوئے رمایا ہے:

\_\_\_\_\_\_ الني خرام آپس من في المرين الى مير المين الى مير الله على المؤمني أبي الله على المؤمني أبي أبي الله على المؤمني أبد الله عن الله على المؤمني أبد المؤمني المؤمني المؤمني الله على المؤمني المؤ

[آل عمران: ۲۳ ا]

(شخفیق کہ اللہ تعالی نے مؤمنوں پر احسان کیا ، جب کہ ان میں ایک رسول انہیں میں سے بھیجا، جومومنوں کے سامنے تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا اور کتاب وحکمت کی تعلیم دیتا ہے)

اس آیت میں اللہ تعالی نے حضور صَائی لافیۃ لیکویٹم کا ایک کام یہ بتایا ' یَتُلُوُ ا عَلَیْهِمُ ا یٰتِهِ ''کہ وہ لوگوں کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یعنی قرآن کی آیات دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی آیات دوسروں تک پہنچانا یہ دعوت ہے، اسی کو بہلغ کہتے ہیں، اللہ نے ان آیات کے ذریعے جو بھی پیغام دیا، اللہ کے نبی صَلیٰ لافیہ وایک کے وہ بلا کم وکاست دوسروں کو پہنچادیا؛ لیکن دیا، اللہ کے نبی صَلیٰ لافیہ وایک ہی کام بلغ کا نہیں بتایا ؛ بل کہ یہ اس کا ایک شعبہ آپ کے کاموں میں یہ ایک ہی کام تبلغ کا نہیں بتایا ؛ بل کہ یہ اس کا ایک شعبہ ہے، بورادین ہیں ہے۔

آگاللہ تعالی نے فرمایا 'وَیُوَ کیمُیم ''کہ وہ نبی لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں ،
ان کی برائیوں کونکا لئے ہیں ،ان کے خبائث کی اصلاح کرتے ہیں ،ان کے اندر کی بے دینی کو دور کرتے ہیں ،اس فکر میں رہتے ہیں کہ ان کا دل مُجلی ہوجائے ،مصفی ہوجائے ،اس دل کے اندرخدا کا خوف ہو،اس دل کے اندرخدا کا خوف ہو،اس دل سے دنیا کی محبت نکل جائے ،ریا کاری نکل جائے ، تکبرنکل جائے وغیرہ۔

معلوم ہوا کہ ظاہر وباطن دونوں کی اصلاح اللہ کے نبی کی ذمہ داری ہے، یہ اسلام کا دوسرا شعبہ ہے، اس کا نام تزکیہ نفوس ہے۔

\$\langle \langle \lang

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا'' وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکُمَة''، یہ بھی نبی کی ذمہ داری ہے کہ کتاب اللہ کی اور حکمت کی تعلیم دے۔ معلوم ہوا کہ تعلیم بھی اللہ کے نبی کی ذمہ داری ہے، یہ اسلام کا تیسرا شعبہ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے بیآ بیت قرآن میں تین جگہ ذکر کی ہے،جس سے بیہ بتانا چاہتے ہیں کہ نبی کے تینوں کا م ضروری ہیں اور سب مل کر دین کی محنت پوری ہوتی ہے اور نبی کے بعدان کو قیامت تک جاری رکھنا امت کی ذمہ داری ہے۔

# دین کے شعبول میں تفریق نہیں

جب بیہ بات سمجھ میں آگئ کہ دین کے گئ شعبے ہیں اور ہرایک شعبہ نبی کا کام اور اس کی محنت کا محور تھا اور بیہ کہ امت کی ذمہ داری بیہ ہے کہ نبی کے لائے ہوئے دین کے تمام شعبول کو جاری وساری رکھے اور ان سب کے لیے محنت کرے ، تو غور کیجیے کہ اگر کوئی کہنے گئے : تزکیہ ضروری ہے ، تعلیم کتاب اللہ ضروری نہیں ، یا کہے کہ دعوت الی اللہ کا کام تو ضروری ہے ، تلاوت ضروری نہیں ہے یا تعلیم ضروری نہیں ، تو اس کا مطلب بیہ ہوا کہ ہم نے اللہ کے نبی کے کاموں میں سے چھے کاموں کوضروری سمجھا ، کچھے کاموں کو غیر ضروری سمجھا اور ان میں تفریق کردی ، گویا نعوذ باللہ ، ہم اللہ کے نبی کی اصلاح کرنے بیٹھ گئے کہ یارسول اللہ! آپ نے بیکام کیوں کیا ؟ بیتو ضروری نہیں تھا ، لاحول و لا قو ق الابالله۔

ظاہرسی بات ہے کہ یہ ہے وقوفی و نا واقفی بھی ہے اور نبی کے ساتھ ایک قشم کا مذاق وتو ہیں بھی۔ مذاق وتو ہیں بھی۔

لہٰذا دین داروں کوخاص طور پر بیا چھی طرح جان لینا چاہیے کہ دین کے تمام شعبے دین ہی کے شعبے ہیں اور اِس لحاظ سے وہ سب کے سب ضروری ہیں ،ان میں

#### — سیسس ا دین خدام آپس میں دنیق ہیں فریق نہیں اسسسسس سے سی کو ضروری اور کسی کو غیر ضروری قرار دینے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ قرآن میں دعوت و بیلیغ کے تین اصول قرآن میں دعوت و بیلیغ کے تین اصول

اس کے بعد خدام دین کی توجہ ایک اور اہم نکتے کی جانب مبذول کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جس طرح دین کے مختلف ومتعدد شعبے ہیں، اسی طرح خود دعوت الی اللہ کے بھی کئی شعبے یا یوں کہیے کہ کئی طریقے ہیں اور ان کی طرف قرآن میں واضح اشار ہے موجود ہیں، ایک جگہ ارشا در بانی ہے:

﴿ أُدُعُ اللَّى سَبِيُلِ رَبِّكَ بِالْحِكُمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلُهُمُ اللَّهِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلُهُمُ إِلَّتِي هِيَ أَحُسَنُ ﴾ والنحل: ٢٥: ١]

ر آپ اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ اور خوش اسلوبی سے نصیحت کرکے دعوت دیجیے اوران سے بحث بھی ایسے طریقے سے سیجیے جو بہترین ہو)

### سبیل رب کیا ہے؟

اس آیت میں رب کے راستے کی طرف دعوت دینے کا تھم ہے اور رب کے راستے سے مراد' صراطِ مستقیم'' ہے ، جس میں پوری شریعت آ جاتی ہے اور شریعت میں عقائد بھی ہیں ، عبادات بھی ہیں ، معاشرت کے اصول بھی ہیں ، معاملات کے متعلق احکام بھی ہیں ، اخلا قیات کے اسباق بھی ہیں ، پھر ظاہری احکام بھی اس میں ہیں : اس میں نماز ہے ، روزہ ہے ، جے ، تلاوت ِقرآن ہے ، ذکر ہے ، علم دین کی تحصیل ہے ، قربانی ہے ، زکوۃ ہے اور ظاہری احکام کے ساتھ ساتھ باطن سے متعلق احکام بھی ہیں : تو کل علی اللہ ہے ، اخلاص ہے ، انا بت وخشوع ہے ، تو اضع ہے ، صبر احکام بھی ہیں : تو کل علی اللہ ہے ، اخلاص ہے ، انا بت وخشوع ہے ، تو اضع ہے ، صبر احکام بھی ہیں : تو کل علی اللہ ہے ، اخلاص ہے ، انا بت وخشوع ہے ، تو اضع ہے ، صبر ہے ، شکر ہے ، خوف وخشیت ہے ، فکر آ خرت وطلب آ خرت ہے وغیرہ ۔

\_\_\_\_\_\_ دین خدام آبس میں دفیق ہیں فریق نہیں **||** 

پھراحکام میں وہ احکام بھی ہیں، جن میں ہمیں کسی کام کے کرنے کا تھم دیا گیا ہے، جنھیں مامورات کہا جاتا ہے اور وہ احکام بھی ہیں، جن میں کسی کام کے کرنے ہے، جنھیں مامورات کہا جاتا ہے اور وہ احکام بھی ہیں۔ جیسے شراب نہ پیو، زنانہ کرو، حصوٹ کیا گیا ہے اور ایسے کاموں کومنہیات کہتے ہیں۔ جیسے شراب نہ پیو، زنانہ کرو، جھوٹ نہ بولو، رشوت نہلو، سودی کاروبارنہ کرو، دھوکہ نہ دو، بے حیائی و بے شرمی کے کام نہ کرووغیرہ۔

یہ سارے احکامات دین کے اندر ہیں، ظاہری احکامات بھی اور باطنی احکامات مجمی، مامورات بھی اور منہیات بھی ، عقائد کے بارے میں بھی اور عبادات کے متعلق بھی ، معاملات کے بارے میں بھی اور معاشرت سے متعلق بھی ، اخلاق کے سلسلے میں بھی اور تہذیب و تدن کی نسبت سے بھی ، ان تمام احکامات پر چلنا صراطِ مستقیم ہے اور یہی رب کاراستہ ہے اور اس کی طرف دعوت دینے کا تھم ہے۔ وعوت الی اللہ کے اصولی شعبے

پھر دعوت الی اللہ کے تین شعبوں کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے ، اس میں دعوت الی اللہ کا کوئی خاص طریقہ متعین نہیں کیا گیا؛ بل کہ دعوت دینے کے پچھاصولی شعبے بتادیئے گئے ، انہیں کے تحت دعوت کا کام کرنا ہے اور بیر تین اصول بتائے گئے ہیں:

(۱) پہلااصول یہ ہے کہ دعوت الی اللہ کا کام حکمت کے ساتھ کیا جائے۔ حکمت کیا ہے؟ بیہ بھھ لیس کہ ایک عربی کا'' حکمت' ہے اور ایک اُردوکا'' حکمت' ۔ یعنی عربی حکمت کے لفظ کا غلط مفہوم عربی حکمت کے لفظ کا غلط مفہوم سمجھتے ہیں اور عام لوگ اور بعض خاص لوگ حکمت کے لفظ کو بڑی حکمت و چالبازی سے استعال کرتے ہیں اور یہ تشریح کرتے ہیں کہ حکمت دین کا کام نہ کرنے کا نام

#### \_\_\_\_\_\_ وین خدام آپس میں رفیق ہیں فریق نہیں **||**

ہے،اصلاح نہ کرنے کا نام ہے،معاشرے میں گناہ ہوتے ہوں، تو خاموش رہنا، زنا کاری ہوتی ہون، تو خاموش رہنا، زنا کاری ہوتی ہوتو کچھ نہ کہنا، بدعات جاری ہوں، تو جاری رہنے دینا؛ ان لوگوں کے نزدیک حکمت ہے۔ لا حول و لاقوۃ إلا بالله ۔

حال آل کہ علانے حکمت کے معنی بیان کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ' دلائلِ علمیہ ''کا نام حکمت ہے۔ یعنی علمی دلائل کی روشنی میں دین کی دعوت دو؛ کیوں کہ کچھلوگ ایسے ہوں گے، جن کے سامنے دلائل پیش کرنا پڑے گا، وہ بغیر دلیل کے نہیں ما نیں گے؛ اس لیے ان کو قرآنی دلائل ، حدیثی دلائل ، عقلی دلائل نبقی دلائل کے ذریعے دعوت دینا ہے، چوں کہ دلائل مضبوط و مشحکم ہوتے ہیں ؛ اس لیے لوگ اسے ما نیں گے ، ان دلائل کے آگے سرتسلیم خم کریں گے۔ یہ اصولی دعوت وہاں استعمال کیا جائے گا، جہال پڑھے لکھے تعلیم یا فتہ لوگوں میں بات کرنی ہو، وہ محض سرسری باتوں کو قبول نہیں کریں گے۔ ان کو دلائل سے قائل کرنا پڑے گا۔

(۲) دوسرااصول ہیہے کہ دعوت الی اللّٰد کا کام موعظت ونفیحت کے ذریعے کیا عائے۔

ہم جانتے ہیں کہ پچھ عام لوگ ہوتے ہیں،ان کو دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی،
اور نہ وہ دلائل سجھنے کی اہلیت ہی رکھتے ہیں، یہ سید سے ساد سے لوگ ہوتے ہیں،
ایسے لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے موعظت والاطریقہ اختیار کرنا چاہیے۔
موعظت کیا ہے؟ ترغیب وتر ہیب، آخرت کے احوال، قبر کے احوال، جنت و
دوزخ کی باتیں، ثواب وعقاب کے تذکر ہے، یہ ہم موعظت حسنہ الہٰ ذاعام لوگوں
کو دعوت دین دینے اور ان کو صراطِ متنقیم پرلگانے کے لیے بہترین وعظ کے ذریعے
سمجھایا جائے،ان کو آخرت کی فکر دلائی جائے،اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف
دلایا جائے،ان کے سامنے ثواب وعذاب قبر کا تذکرہ کیا جائے۔اس نصیحت کے
دلایا جائے،ان کے سامنے ثواب وعذاب قبر کا تذکرہ کیا جائے۔اس نصیحت کے

پہلا جوکام ہے، وہ علما کرسکتے ہیں یا وہ جن کے پاس علم ہے، وہ کرسکتے ہیں ؟
اس لیے کہ دلائل جانئے ، دلائل سمجھانے ، بتانے کے لیے کم کی ضرورت ہے، بغیرعلم کے نہیں ہوسکتا ؟ مگر دوسرا کام اس کے لیے خاص علم کی ضرورت نہیں ، ہرآ دمی اس کے ذریعے دعوت و سے سکتا ہے، دعوت کا کام صرف علما کے ذمہ نہیں ہے، ہرآ دمی کی ذمہ داری ہے۔

(٣) تيسرااصول بيہ ہے كہ لوگوں كواللہ كے دين كى طرف دعوت دينے كے ليے مجادلہ کرو،مباحثہ کرو،مناظرہ کرو؛ کیوں کہ پچھلوگ حق بات قبول کرنے کے بجائے کسی بات پراڑ جاتے ہیں،وہ دین کی دھجیاں اڑاتے ہیں جھی توحید بر کلام کرنا شروع کرتے ہیں بھی نبی برکلام کرنے لگتے ہیں بھی قرآن برنکتہ چینی کرنے لگتے ہیں۔ یاا پنے باطل دین و مذہب کوجھوٹے دلائل و بے تکی باتوں سے ثابت کر کے عوام الناس کو گمراہ کرتے ہیں ،تو حید کی جگہ شرک ، ہدایت کی جگہ ضلالت و گمراہی ، نیکی کی جگہ برائی ،خوبی کی جگہ بدیختی پھیلاتے ہیں ،اس وقت ہمیں خاموش بیٹھنے کا حکم نہیں ہے؛بل کہاب حکم دیا گیا ہے کہان سے مناظرہ کرتے ہوئے ہم ہمارے دین و مذہب کو،اس کی تعلیمات کو، ہمارے نبی کی سیائی ثابت کریں اور تو حید کو ثابت کریں قرآن کی حقانیت کو ثابت کریں اور کفرونٹرک بدعت وگمراہی کایردہ جاک کریں ،اس کے لیے ضرورت پڑے، تو الزامی دلائل سے اور ضرورت پڑے، تو عقلی فقلی دلائل سے کام کیں۔ بیہ ہے مناظرہ ومجادلہ جس کو تیسر ہے اصول کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ الله کے نبی صَلیٰ لفِیَعَلِیُوسِنِ مِنْ جَمِی مباحثہ کیا

بیٹااس کا ہوتا ہے، جومخاج ہو، جسے سہارے کی ضرورت ہواور بیٹا ہونا دراصل عیب ہے، مگر ہمیں وہ عیب نظر نہیں آتا ؛ کیوں کہ انسان میں بہت عیوب ہیں ،ان ہی عیوب میں ریخی ایک ہے ، جیسے کالے پر چار داغ اور لگ جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ مگرالڈکسی کامختاج نہیں ،اس میں کوئی عیب نہیں ،اسے سہارے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تواس کا بیٹا کیوں کر ہوگا ؟

الغرض! الله کے نبی صَلیٰ لائِهَ البَرِوسِ کم نے دلائل کی روشنی میں ان کولا جواب کیا، مناظرہ کیا، مجادلہ کیا۔ معلوم ہوا کہ ریجی ایک طریقہ ہے دعوت الی اللہ کا۔ اسی نبوی طریقے کے مطابق بہت سے علما ہندوؤں ، عیسائیوں ، قادیا نیوں

وغیرہ سے مناظرہ کرتے ہیں اور اسلام کی حقانیت اور حضور صَلَیٰ لاَفِهُ اَلِیُوسِنَم کا آخری نبی ہونا ثابت کرتے ہیں۔اور بھی بعض گراہ وباطل فرقوں سے مناظرہ کرتے ہیں۔اور بھی بعض گراہ وباطل فرقوں سے مناظرہ کرتے ہیں۔اور ان کے خرافاتی مذہب کی دلائل کی روشن میں گراہی کوواضح کرتے ہیں۔

داعی کون ہے؟

اگرکوئی مناظرے کو دعوت الی اللہ تسلیم نہ کرے، اسی طرح کوئی دلائلِ علمیہ کے ذریعے دعوت دینے کو دعوت میں شامل نہ کرے، تو وہ قرآن کے خلاف بول رہا ہے، میں اس لیے بیہ بتار ہا ہوں کہ بعض لوگ مناظرے کو دعوت کا کام نہیں سمجھتے ، تدریس کو دعوت کا کام نہیں سمجھتے ، تعنیف کو دعوت کا کام نہیں سمجھتے ، محتے کے خطبات کو دعوت کا کام نہیں سمجھتے ، مکتب میں قرآن رئے صانے کو دعوت کا کام نہیں سمجھتے ، مکتب میں قرآن کی تفسیر اور حدیث کے درس کو دعوت کا کام نہیں سمجھتے ۔ مکتب میں قرآن نہیں سمجھتے ۔ مرس کو دعوت کا کام نہیں سمجھتے ، قرآن کی تفسیر اور حدیث کے درس کو دعوت کا کام نہیں سمجھتے ۔

یا در کھو! کہ یہ بہت بڑی غلط نہی کی بات ہے اوران غلط نہمیوں کے نتیج میں کہی علاسے بدطنی کے بدترین مرض میں مبتلا ہوجاتے ہیں ، کبھی اکا برین سے بدطنی کرتے ہیں ، کبھی مدارس سے بدطن ہوجاتے ہیں ، کبھی مناظرین سے بدطنی پیدا کرلی جاتی ہے اور بھی ہے اور بھی ہے اور بھی میں مبتلا ہوجاتے ہیں اور یہ بجھتے ہیں کہ بیسار بے لوگ دین کا منہیں کررہے ہیں۔

کوئی کا منہیں کررہے ہیں۔

اللہ کے بندو! بیسارے کا منہیں ہوں گے، تولوگ آپ کے دین پرحملہ کردیں کے ،اگر مدارس میں قرآن حفظ نہ کرایا جائے ، تو قرآن کی حفاظت کیسے ہوگی، حدیث کا درس نہ ہوگا، تو حدیث کی حفاظت کون کرے گا؟ علما لوگوں کوفتو کی نہ دیں

گے، تو دوسرا کون بیفتوے کا کام کرے گا؟ حفاظ کہاں سے تیار ہوں گے؟ علما کہاں سے بنیں گے؟ محدث ویشخ الحدیث کہاں سے لائیں گے؟ مناظرہ ومجادلہ نہ ہوگا، تو ادیانِ باطلہ اور فرق ضالہ کی تشکیکات و تلبیسات کا کون جواب دے گا؟ اور اگر جواب نہ دیا جائے گا، تو خوداً مت کے لوگ ان فتنوں سے کیسے نے سکیس گے؟

لہذا ان نظریات کی اصلاح کی ضرورت ہے کہ بیسارے دینی و دعوتی شعبے و کام دین کے و دعوت کے کام نہیں ہیں ، بیا انہائی درج کی غلط نہی ہے، جس کی اصلاح بہت ضروری ہے؛ ورنہ ہوسکتا ہے کہ لوگ دین کے نام پر دین کے خلاف کام کرتے چلے جائیں ، جبیبا کہ انجمی میں نے کہا کہ قرآن تو مناظر ہے کو دین کی ایک شق قرار دیتا ہے اورلوگ اسے دین نہیں سمجھتے تو بیہ بے دین ہیں ہے۔

# ہرمسجد میں دین کا کام ہوتاہے

جھے بڑا افسوس ہوا کہ ایک مرتبہ ایک صاحب ہمارے مدرسہ میں اپنے بچکا داخلہ کروانے آئے ، داخلے کی کارروائی کلمل کرنے کے بعد جاتے ہوئے ملاقات کی غرض سے میرے پاس آئے اور کہنے گئے کہ: ''ہمارے علاقے میں بہت مسجدیں ہیں ،گردین کا کام صرف ایک مسجد میں ہوتا ہے''۔ بیس کر مجھے بڑا تعجب ہوا۔ میں نے ان سے کہا کہ کیا بات ہے؟ کیا مسجدوں میں تالے گئے ہوئے ہیں؟ مسجد میں نمازیں نہیں ہوتیں؟ جمعے کا خطبہ نہیں ہوتا ، مکتب کا نظام نہیں ہے؟ کہنے گئے: حضرت! سب بچھے گئے خطبہ نہیں ہوتا ، مکتب کا نظام نہیں ہے؟ کہنے گئے: حضرت! سب بچھے گئے دین کا کام نہیں ہے۔

ایمان ختم ہوجا تا ہے۔
اس لیے تمام دین کے کاموں کوقدر کی نگاہ سے دیکھیں ،ساری خدمات کودین کا کام ہی سمجھیں ،سب کو اپنا رفیق سمجھیں ، فریق نہ سمجھیاں ، دوسرا شیطان دل میں بیخیال ڈالے گا کہ میں ہڑا ہوں ، میں ہی سب پچھ کر رہا ہوں ، دوسرا پچھ نہیں کر رہا ہے۔ یہی دراصل تکبر ہے ، مجھے ایلہ ہماری حفاظت فرمائے۔
حضرت ابرارالحق صاحب رَحِمَ اللّٰهِ کی فیمتی تھیجت ۔ایک واقعہ مضرت ابرارالحق صاحب رَحِمَ اللّٰهِ بنگلور میں حضرت شاہ ابرارالحق صاحب رَحِمَ اللّٰہ بنگلور میں حضرت کے ایک مرید سے ،ان کی بسکٹ بنانے کی تشریف لائے ، بنگلور میں حضرت کے ایک مرید سے ،ان کی بسکٹ بنانے کی

بخصایک واقعہ یادآیا، ایک مرتبہ حضرت شاہ ابرارالحق صاحب رَحَدی اللهٰی بنگلور میں حضرت کے ایک مرید سے ،ان کی بسکٹ بنانے کی فیکٹری (FACTORY) تھی '' آزاد بسکٹ' کے نام سے ۔وہ حضرت والاکو اپنی فیکٹری دکھانے لے گئے، فیکٹری میں مختلف لوگ الگ الگ کاموں میں مصروف اپنی فیکٹری دکھانے لے گئے، فیکٹری میں مختلف لوگ الگ الگ کاموں میں مصروف سے ۔ایک بہت بردی مثین بھی تھی ،مثین کے کئی اجز استے، ہر ہر جز پرلوگ موجود ہیں ،کوئی آٹا ڈالٹا ہے ،کوئی پائیگ (PACKING) کردہا ہے ،کوئی آٹا ڈالٹا ہے ،کوئی پائیگ (PACKING) کردہا ہے ، فیکٹری کے مالک حضرت والا کو ہر ایک کی تفصیلات بتارہے تھے، چھر جب معائد سے فارغ ہوگئے، تو حضرت والا ان کے دفتر میں ایک جگہ کرسی پر بیٹھے اور اپنے معمول کے مطابق دین کے بارے میں پچھڑ مانے لگے۔ جگہ کرسی پر بیٹھے اور اپنے معمول کے مطابق دین کے بارے میں پچھڑ مانے لگے۔ فرمایا:''ابھی ہم لوگوں نے فیکٹری کا معائد کیا ، یہاں بہت سارے لوگ الگ الگ کاموں پر مامور ہیں اور ہرآ دمی ایک دوسرے کو اپنا معاون سجھر ہا ہے ، ہرآ دمی ایک دوسرے کو اپنا معاون سجھر ہا ہے ، ہرآ دمی ایک حسرت کو اپنا معاون سجھر ہا ہے ، ہرآ دمی ایک حسرت کو اپنا معاون سجھر ہا ہے ، ہرآ دمی جہاں کھڑ ابونا ضروری ، دوسر آ دمی جہاں کھڑ ابونا صوروری ، دوسر آ دمی جہاں کھڑ ابونا ضروری ، دوسر آ دمی جہاں کھڑ ابونا صوروری ، دوسر آ دمی جہاں کھڑ ابونا صوروری ، دوسر آ دمی جہاں کھڑ ابونا صوروں وہاں کھڑ ابونا ضروری ، دوسر آ دمی جہاں کھڑ ابونا صوروں وہاں کھڑ ابونا صوروں وہوں کھڑ ابونا صوروں وہوں کھڑ ابونا صوروں وہوں کے کھڑ ابونا صوروں وہوں کے کھڑ ابونا صوروں وہوں کے کھڑ ابونا صوروں

پھر فرمایا کہ اسی طرح دین کے مختلف شعبے مختلف طریقے اور انداز ہیں ،سب ا بنی اپنی جگہضروری ہیں اورسب کا آپیں میں ایک دوسرے کے ساتھ معاون بن کر کام کرناضروری ہے، ورنہ دین کا کام بھی کماحقہ بیں ہوسکتا''۔ سبحصنے کے لیے کتنی بہترین مثال ہے؟!! کتنی عمدہ مثال ہے؟!مدر سے والے ستجھیں کہ مدرسے میں جو پروڈکشن (PRODUCTION) تیار ہور ہا ہے،اسے باہر لے جانے والے دعوت وتبلیغ والے ہیں،جیسے بسکٹ تیار ہونے کے بعد کوئی باہر لے جا کرفروخت کرتا ہے،اسی طرح تبلیغ والے قرآن وحدیث کی باتیں گھر گھر پہنچارہے ہیں،مدارس میں قرآن پڑھایا جارہاہے،حدیث پڑھائی جارہی ہے، مدارس سے بیہ بروڈ کشن تیار ہو تا ہے ، تبلیغ والے میں مجھیں کہا گر مدارس سے بیہ یروڈ یکشن تیارنہ ہوتو ہم باہر کیا لے کرجائیں گے؟ قرآن وحدیث کے احکامات و فرامین ، ان کے حقائق ومعارف ہی تو ہیں ، جس کولوگوں میں پیش کرنا اور ان کی جانب لوگوں کو دعوت دیناہے،اگر مدارس ان کی تعلیم شخفیق کر کےان کی حفاظت نہ کریں گے،تو پھرہم کیا لے جائیں گے؟ نیز دعوت کے کسی بھی طریق واصول پرلگا ہواشخص بھی ہمارامعاون ہے، مدارس بھی اسی دعوتی کام میں گئے ہیں ،علما جوجگہ جگہ بیا نات کرتے اور علمی گفتگو کرتے ہوئے علمی دلائل بیان کرکے <u>پڑھے لکھ</u>اورجد بیر تعلیم یافتہ لوگوں کو دین سمجھاتے اور اس کی دعوت دیتے ہیں ، بیبھی وہی کام ہے۔مشائخ عظام جواحکامِ باطنی کی جانب لوگوں کومتوجہ کرتے ہیں، یہ بھی صراطِ 

#### \_\_\_\_\_\_ دین خدام آبس میں دفیق ہیں فریق نہیں **||**

متنقیم اورسبیلِ رب ہی کی جانب دعوت دیتے ہیں، اگرکوئی صبر وشکر کا بیان کرتا ہے، تو کل علی اللہ واعتماد علی اللہ کا درس دیتا ہے، اگر کوئی تواضع کی تعلیم دیتا ہے، اگر تکبر کی فدمت قرآن وحدیث کی روشنی میں واضح کرتا ہے تو کیا بیسبیلِ رب کی دعوت نہیں ہے؟ کیا ہم بیر کہہ سکتے ہیں کہ بیدین ودعوت کا کا منہیں ہے؟

اگر ایک عالم جمعے کے خطبے میں یا تسی اور وعظ کی محفل میں اُوگوں کو قرآن پڑھنے،اس کاعلم حاصل کرنے،اس پڑمل کرنے کی ترغیب دیتا اوران سے روگر دانی پر وعیدیں بیان کرتا ہو، تو کیا بید وعوت کے کام میں شامل نہیں ہے؟ ظاہر ہے کہ بیہ سب کے سب اسی دعوت الی اللہ کے کام کی گل پرزے ہیں،اسی کے ارکان ہیں، اسی کے ارکان ہیں، اسی کے حدول واجز اپر کام کررہے ہیں؛ لہذا بیسب کے سب ایک دوسرے کے معاون ہیں۔

# حضرت ابرارالحق صاحب مرحمَ الله الله كالمفوظ اوراس كى تشريح

مجھے میرے شخ حضرت ہردوئی رَحِمَةُ اللهٰ کی ایک بات یاد آگئ۔فرمایا کہ "مدارس سے وجو دِاعمال ہوتا ہے، دعوت و تبلیغ سے وجو دِاعمال ہوتا ہے اور تزکیے سے قبولِ اعمال ہوتا ہے'۔ میں اس میں ذراسی ترمیم کرکے ہتا ہوں (اور ترمیم کاحق ہوتا ہے ، تحریف کاحق ہوتا ہے ، تحریف کاحق نہیں ہوتا ) کہ' مدارس سے وجو دِاعمال ہوتا ہے ، دعوت و تبلیغ سے ظہورِاعمال ہوتا ہے ، دعوت و تبلیغ سے ظہورِاعمال ہوتا ہے ، دعوت و تبلیغ

اس لیے کہ مدر سے بھی ہدایت کا کام کرتا ہے، مدر سے میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، حافظ ہے دین سمجھایا جاتا ہے، حافظ قرآن بڑھائی جاتی ہے، دین سمجھایا جاتا ہے، حافظ قرآن بنایا جاتا ہے، حافظ قرآن بنایا جاتا ہے، محدثین ، مفسرین ، فقہا ، علاء مفتیان انہیں مدارس سے تیار ہوتے ہیں ، اگر یہ مدارس نہ ہوں ، تو قرآن کی حفاظت کیسے ہوگی ؟ امت کو شرعی مسائل میں بیس ، اگر یہ مدارس نہ ہوں ، تو قرآن کی حفاظت کیسے ہوگی ؟ امت کو شرعی مسائل میں میں ہوگی ۔

معلوم ہوا کہ مدارس ہدایت پھیلانے کا بہت بڑا ذریعہ ہیں، مدارس کی شکل میں بھی ہدایت کا کام ہوسکتا ہے، جامعات کی شکل میں بھی ہدایت کا کام ہوسکتا ہے۔ بیروجو دِاعمال ہور ہاہے۔

اور دعوت وتبلیغ سے اعمال کاظہور ہور ہاہے، مساجد بھر رہی ہیں، نمازیوں سے معمور ہورہی ہیں، اجتماعات ہورہے ہیں، لاکھوں انسان بُرورہے ہیں، مگر مدارس سے وجو دِاعمال اور دعوت وتبلیغ سے ظہورِاعمال، قبول اس وفت ہوں گے جب دل کی صفائی ہوجائے گی، اس میں اخلاص بیدا ہوجائے گا، اس میں تقویٰ آجائے گا، وضع بیدا ہوجائے گا، اس میں تقویٰ آجائے گا، وضع بیدا ہوجائے گا، اس میں تقویٰ آجائے گا،

اور پیسب کو معلوم ہے کہ دل کی صفائی مشائخ کی خانقا ہوں سے ہوگی ،اگر دل کی صفائی نہ ہوئی ، تو نماز پڑھنے والا پیسمجھے گا کہ میں کتنا بہترین انسان ہوگیا ہوں؟! تنجد گذار سمجھے گا کہ میں کتنا بہترین انسان ہوگیا ہوں؟! کوئی انسان نہیں ، کیوں؟ اس لیے کہ دل کی صفائی نہیں ہوئی ، دل میں تکبر کی بیاری پیدا ہوگئی ، عجب وخود پسندی کا روگ پیدا ہوگیا ہے ، دل میں شیطا نیت کا عنصر پیدا ہوگیا ہے ، دل میں شیطان نے کہا تھا جوگیا ہے ، بیدہ ہوئی شیطان نے کہا تھا 'ڈائا خیر "منی شیطان نے کہا تھا ۔'ائا خیر "منی شیطان ہے کہ شیطان نے کہا تھا ۔'ائا خیر "منی آیا ہے کہ شیطان نے کہا تھا ۔

معلوم ہوا کہ مدرس کے لیے ،مفتی کے لیے ،محدث کے لیے ،مفسر کے لیے معلم کے لیے معلم کے الیے معلم کے لیے ،معلم کے لیے ،دعوت و بلیغ میں لگے ہوئے افراد کے لیے دل کی اصلاح کے لیے ،دل کی اصلاح کے بغیراعمال قبول نہیں ہوں گے۔ ضروری ہے ،دل کی اصلاح کے بغیراعمال قبول نہیں ہوں گے۔

## دین پر چلنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت

دین پرچلنے کے لیے دو چیز ول کی ضرورت ہے۔ ایک توعلم کی ضرورت ہوتی ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ نماز کیسے پڑھنا ہے؟ زکوۃ کیسے اداکرنا ہے؟ روزے کے مسائل کیا ہیں؟ اسی طرح فرائض، واجبات ،سنن، مستجبات کاعلم ہونا ضروری ہے۔ مدارس اس خدمت کو انجام دیتے ہیں، مدارس کا کام علم کو اُجا گرکرنا، علمی تحقیقات کرنا ہے۔

دین پرچلنے کے لیے دوسری چیزعلم پر مل کرنا ہے۔ پڑھ لیا کہ دنیا کی محبت نہیں رکھنا ہے، پڑھ لیا کہ گنا ہوں سے بچنا ہے، طاعات کو بجالانا ہے؛ لیکن اس کی عملی تربیت کے لیے سی شخ سے تعلق تربیت کے لیے سی ملی میدان میں کامیا بی حاصل کرنے کے لیے سی شخ سے تعلق اور وابستگی ضروری ہے، اس کے بغیر دل کی اصلاح مشکل ہے، نیکی کا جذبہ پیدا کرنا مشکل ہے، نیکی کا جذبہ پیدا کرنا مشکل ہے، نیش کے کیدوں سے واقف ہونا مشکل ہے ۔اللہ تعالی نے فرمایا:
﴿ يَا أَیُّهَا الَّذِیْنَ الْمَنُو اللَّهُ وَ کُونُو اللَّهَ وَ کُونُو اللَّهُ وَ کُونُو اللّهُ وَ کُونُو اللَّهُ وَ کُونُو اللّٰ اللّٰ کَالِمُ اللّٰ کَالّٰ کَالِیْ کَالْمُونُو اللّٰ کَالَو اللّٰ اللّٰ کَالِیْ کَالْمُونُولُ اللّٰ کَالَامِ اللّٰ کَالَامُ کَالِیْ کُونُونُ اللّٰ کَالَامُ کَالِیْ کَالْمُونُونُ اللّٰ کَالَامُ کَاللّٰہُ وَ کُونُونُ اللّٰ کَالَیْ کَاللّٰہُ وَ کُونُونُ اللّٰہُ وَ کُونُونُ اللّٰہُ وَ کُونُونُ اللّٰہُ وَ کُونُونُ اللّٰہُ وَاللّٰمُ وَاللّٰہُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ وَاللّٰمِ اللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰمُ وَاللّٰمِ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ اللّٰمِ وَاللّٰمُ وَالْ

اللہ والوں کے پاس ایک دومر تبہ جانا نہیں ہے،بل کہ ان کی خدمت میں پڑے رہنا ہے، جب پڑار ہے گا،تو معرفت سینہ درسینہ تقل ہوتی ہے، دل کے صالح اثرات منتقل ہوتی ہیں۔

دلوں کی صفائی کے اس کام کومشائخ انجام دیتے ہیں، جنہوں نے اپنے دلوں کو مجلیٰ کیا ، جنہوں نے اپنے دلوں کو مجلیٰ کیا ، جنہوں نے اس کے لیے مجاہدہ کیا ، قلوب کی صفائی کا اہتمام کیا ، ان کے قلوب میں منتقل ہوتی ہے۔ قلوب کی صفائی ہمارے قلوب میں منتقل ہوتی ہے۔

مولا ناالیاس صاحب رَحِمَهُ لالله کے نز دیک خانقاہ کی ضرورت

'' مجھے جب بھی میوات جانا ہوتا ہے، تو ہمیشہ اہلِ خیر اور ذکر کے مجمع کے ساتھ جاتا ہوں، پھر بھی عمومی اختلاط سے قلب کی حالت اس قدر متغیر ہوجاتی ہے کہ جب تک اعتکاف کے ذریعے اس کو شسل نہ دول یا چندروز کے لیے سہار نبور یا رائے پور کے خاص مجمع یا ماحول میں جاکر نہ رہوں قلب اپنی حالت برنہیں آتا۔

(ملفوظات شاه محمدالياس: ٧٥)

نیزآپ نے خانقائی نظام ومشائخ صوفیاسے جماعتوں کو وابستہ رکھنے کی جدو جہد بھی فرمائی ؛ تاکہ وہاں سے بھی فیض پانے کا سلسلہ جاری رہے۔حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رَحِی اللّٰہ نے آپ کی سوانح میں حضرت مولانا شاہ محمد البیاس صاحب رَحِی اللّٰہ کے ایک خط کا ذکر کیا ہے، جوآپ نے آپ الحدیث مولانا محمد زکر یاصاحب رَحِی اللّٰہ کو تحریفر مایا تھا، اس میں آپ نے لکھا:

"میری ایک پرانی تمنا ہے کہ خاص اصول کے ساتھ مشائخ طریقت کے یہاں یہ جماعتیں آ دابِ خانقاہ کی بجا آ وری کرتے خانقا ہوں میں فیض اندوز ہوں اور جس میں باضابطہ خاص وقتوں میں حوالی کے گاؤں میں تبلیغ بھی جاری رہے، اس بارے میں ان آنے والوں سے مشاورت کر کے کوئی طرز مقرر فرمار کھیں، یہ بندہ نا چیز بھی اسی ہفتہ بہت زیادہ اغلب ہے کہ چندر وسا کے ساتھ حاضر ہو، دیو بند اور تھانہ بھون کا بھی خیال ہے۔"

(مولا نامحمرالياس اوران كې دينې دعوت:۱۲۴–۱۲۵)

غور فرمایئے کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رَحِمَیُ لُولِدُی کی نظر میں مدارس کی اور خانقا ہوں کی کتنی اہمیت ہے؟ لیکن افسوس کہ آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں خانقا ہوں کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رَحِمَیُ لُولِدُی کوئی

····· وین خدام آپس میں مفق ہیں فریق نہیں || --···· معمولی آ دمی تھے؟ محلیٰ تھے، مصفیٰ تھے، ان کے اخلاص کی برکت سے سارے عالم میں ان کی بات پہنچ گئی ،اتنے بڑے آ دمی ہونے کے باوجودانہوں نے فر مایا: ''مجھے دل کی صفائی کی ضرورت ہے'۔مولا نا بالحضوص دعوت و بلیخ میں جڑے ہوئے افراد کو یہ بتانا جائتے ہیں کہ میرے جیسا آ دمی بھی جب مشائخ کی خانقا ہوں کی ضرورت محسوس کرتا ہے،تو آپ کواورزیادہ ضرورت ہے،کوئی مستغنی نہیں ہے۔

#### ہم سب ایک ہیں

ہم سب ایک ہیں ،ہم میں کوئی فرق نہیں ہے؛ جیسے ایک اسکول میں مختلف قتم کے لوگ ہوتے ہیں ،کوئی سائنس میں ماہر ہوتا ہے ،کوئی میاتھس (MATHS) میں ماہر ہے، کوئی سوشیل (SOCIAL) میں ماہر ہے، کوئی اردو یر هار ہاہے، کوئی ہندی پر هار ہاہے، کوئی کنر ایر هار ہاہے، سی کوایک میں مہارت ہے تو دوسرے کوکسی اورفن میں مہارت ہے،اردو والا کنڑا میں ماہرنہیں ، ہندی والا انگریزی میں ماہز ہیں بھین سب اساتذہ سی مجھ رہے ہیں کہ ماشاء اللہ میں جو کا منہیں كرسكتا تھا، وہ انہوں نے كرديا،سب مل جل كراسكول كوتر فى دےرہے ہيں،سب ایک دوسرے کورفیق سمجھ رہے ہیں ،کوئی کسی کوفریق نہیں سمجھ رہاہے۔ اسی طرح مدرسے کے اندر کوئی تفسیر میں مہارت رکھتا ہے ،کوئی حدیث میں مہارت رکھتا ہے، کوئی فقہ میں ،کوئی نحومیں ،کوئی صرف میں مہارت رکھتا ہے اور ہر ایک اینے فن کا ماہرایئے اپنے فن کی تعلیم دیتا ہے اور اس فن کی خدمت بجالا تا ہے، یہاں کوئی پیہیں سمجھتا کہ میں ہی مدرسے میں بڑھا رہا ہوں ، میں ہی استاذ ہوں ، دوسرااستاذ ،استاذنہیں یا بیہ کہ دوسر ہے علوم کی کوئی ضرورت نہیں ،صرف وہی علم وفن باقی رہےاور پڑھایا جائے جومیراا پنافن ہے،نہیں بل کہ ہرایک پیسمجھتا ہے کہ ہم 

بھائیو! اسی طرح دین اسلام ایک جامعہ کی طرح ہے، جو پورے عالم میں پھیلا ہوا ہے، اس عالمی جامعہ میں بہت سارے مدارس ہیں ، مکاتب ہیں ، دینی تحریکات ہیں ، نظیمیں ہیں ، خانقا ہیں ہیں ، دعوت وتبلیغ کی تحریک ہے ، یہ سب کے سب ہیں ، دعوت وتبلیغ کی تحریک ہے ، یہ سب مدایت کا کام کررہے ہیں۔

کیکن افسوس کہ آج ایک طرف مدرسے والے ہوگئے ہیں ،ایک طرف دعوت تبلیغ والے ہوگئے ہیں ،ایک طرف دعوت وبلیغ والے ہوگئے ہیں ، بیسب ایک دوسرے کو اپنافریق ہیں ۔ ایک طرف خانقاہ والے ہوگئے ہیں ، بیسب ایک دوسرے کو اپنافریق ہیں۔

# ہمارے اکابرنے دین کی تین تحریکیں جاری کیں

میں دیوبندی مسلک کا ادنی ترجمان ہوں ،ادنی نمائندہ ہوں ، مجھے اس پر فخر ہے، مجھے اس پر ناز ہے، اس حیثیت سے آپ کے سامنے بیدواضح کرنا چا ہتا ہوں اور یہ بات بڑے اختلافات دیکھنے کے بعد ، بڑے حالات دیکھنے کے بعد ، بڑی خرابیاں دیکھنے کے بعد ، دلوں کی ناپا کیاں دیکھنے کے بعد ، بے شار لوگوں سے ملاقاتوں کے بعد ، بہت سے شہروں کا دورہ کرنے کے بعد عرض کرر ہا ہوں ، وہ بہت کے ہمارے اکابر دیوبندنے دینی خدمات کے تین سلسلے جاری کیے ہیں:

- (۱) مدارس اسلامیه کاسلسله
  - (۲)خانقاہوں کا سلسلہ۔
  - (٣) دعوت وتبليغ كاسلسله ـ

#### \_\_\_\_\_\_ وین خدام آپس میں رفیق ہیں فریق نہیں **||**

تین میں تفریق کرتا ہے ،کسی ایک کا بھی انکار کرتا ہے ،کسی کوضروری ،کسی کو غیر ضروری قرار دیتا ہے ، دعوت و تبلیغ کے کام کوکوئی کام نہ بچھتا ہو، مدارس کوفضول گردا نتا ہو، خانقا ہوں کولغو سمجھتا ہو،اییا شخص گراہ ہے،وفا دار نہیں ہے،اییا شخص دین کے نام برید بنی بچھیلا رہا ہے۔

حضرت مولانا بوسف صاحب لدهیانوی رَحِکُرُ لالله نو م فرمایا ہے کہ ' دین کے کسی شعبے کا انکار کرنے والا کفر کی سرحدیر پہنچ چکاہے''

(آب کے مسائل اوران کاحل ۱۸۵۰)

لہذا اپنے نظریات کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنی فکروں کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہے، اپنی اصلاح کرانے کی ضرورت ہے۔

دعاہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کے ہرشعبہ والے کواپنار فیق سمجھنے اور فریق نہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

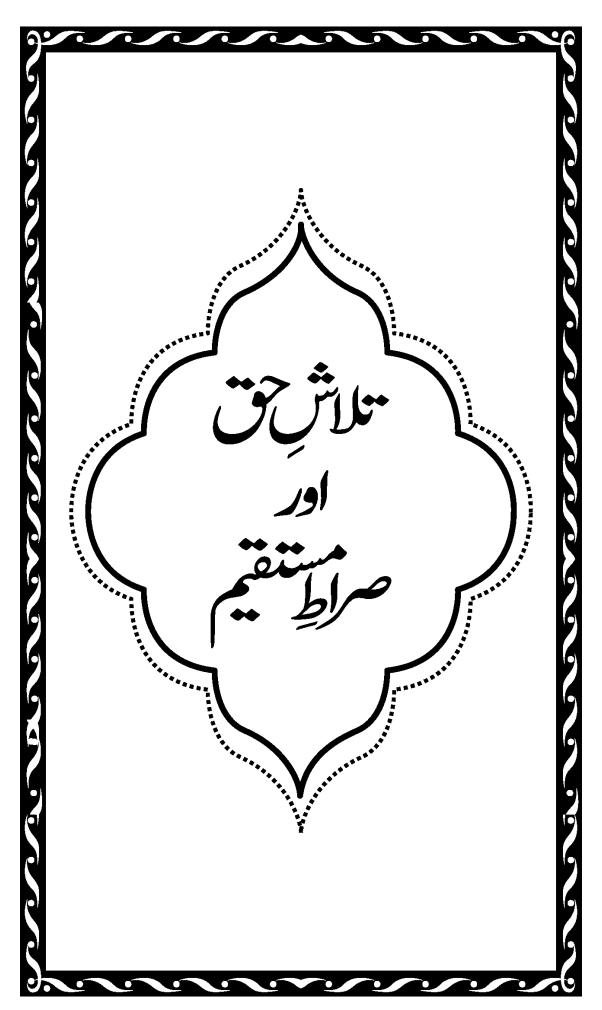

www.besturdubooks.net

# التَّرِقُ الوصِرُ الْعِنْدَ اللَّهِ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالِمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالِمُ الْعَالَمُ الْعَالِمُ الْعَلَمُ الْعِلْمُ الْعَلَمُ الْعِلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعِلْمُ ل

# تلاش شاور صراط بتنقيم

الحمد لله و كفى وسلام على عباده الذين اصطفى،أما بعد: محرّ محضرات!

آج کی مجلس میں دوسوالوں کا جواب دیناہے، پہلاسوال بیہ ہے کہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیاہے؟ اور دوسراسوال بیہ ہے کہ ہماری محنت کا دائر ہ کیاہے؟

سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارا مقصد کیا ؟ یہ بات ہم سب اچھی طرح جانے ہیں کہ جب تک کسی چیز کا مقصد متعین نہیں ہوجا تا ،کام کرنا ہے کارہے ،فضول ہے ؛ اسی لیے جب مدارس کے اندر کتاب شروع کی جاتی ہے ، (کسی بھی فن کی کتاب) تو اسا تذہ طلبہ کو یہ بتاتے ہیں کہ کتاب شروع کرنے سے پہلے یہ بھی سمجھ لینا ضروری ہے کہ کتاب پڑھے کا مقصد کیا ہے ؟

اسی طریقے پر سب سے پہلے سوچنا چاہیے کہ ہمارا مقصد کیا ہے؟ قرآن وحدیث میں غور کرنے کے بعدیہ بات صاف طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ مؤن بندے کا دنیا میں جینے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے اور وہ ہے اللہ کی رضا اس کے سوا کوئی مقصد نہیں۔

اب دوسراسوال میہ ہے کہ اللہ کی رضا کو پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
ہماری محنت کا دائرہ کیا ہونا چاہیے؟ اس سوال کا بیچے جواب معلوم نہ ہونے کی وجہ سے
دنیا میں بہت سی قومیں ، بے شار فرقے گراہ ہو گئے اور آج تک ہور ہے ہیں ؛ اس
لیے کہ انہوں نے من مانی طور پر پچھ طریقوں میں ، پچھ بجیب وغریب حرکتوں میں
سیکھی کہ انہوں نے من مانی طور پر پچھ طریقوں میں ، پچھ بجیب وغریب حرکتوں میں

# حصولِ مقصد کے لیے گمراہوں کی جاہلانہ حرکتیں

جوگی لوگ اللہ کو یانے کے لیے نتیں کرتے ہیں، کوئی آ دمی ایک پیر پر کھڑا ہوتا ہے،ایک سال گذر گیا ، دوسال گذر گئے ،بس جناب بوں ہی کھڑا ہوا ہے ،ار بے كيول كمر امواب؟ كهتاب كماللدكويان كوليمخنت كرر مامول-بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے کھانا حچوڑ دیا، پینا حچوڑ دیا، بھی ڈاڑھی،مونچھ نہیں بناتے ،بھی اچھے کپڑے نہیں پہنتے۔ ہندولوگوں کے یہاں یہ بڑا سلسلہ رہاہے اوراب بھی بعض جگہ موجود ہے اوران ہندؤوں سے پہلے یا ہندؤوں کے بعد (اس کی تحقیق مجھے نہیں) عیسائی مذہب کے اندر بھی یہ بڑا سلسلہ چلا ہے ،ان کے مذہب کے اندر بھی بڑے بڑے رامبین پیدا ہوے۔" رامبین" ان لوگوں کو کہا جاتا تھا، جو جنگلوں میں چاکر بیٹھ جاتے تھے، یہ بھھ کر کہ اِسی راستے سے اللہ کو یا ناہے، نہ بیوی، نه بچے، نه دُ کان نه مکان ، نه زیبائش نه آ رائش ، نه ہی کوئی اور چیز ،ساری دنیا کوچھوڑ کرکسی جنگل میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پرمجامدے میں لگے ہوے ہیں اور بیہ سمجھرے ہیں کہاس کے ذریعے ہمیں الله ملے گا؛ اس کا نام ہے''رہانیت''۔ تاریخ میں یہاں تک لکھاہے کہ عیسائی راہمبین میں رہبانیت کا ایک ایساذوق بیدا ہوگیا تھا کہلوگ اینے بچوں کے لیے نذریں مانتے تھے کہ ہم اپنے بچے کورا ہب بنائیں گے اور پھراس سے آگے تاریخ یہ بتاتی ہے کہان کے یہاں سب سے برا  سر المب وه مجها جاتا تها، جو بهي بهي ايا نه به و باكل نه كرتا بهو؛ بل كه يهال نه كرتا بهو؛ بل كه يهال تك بيذ وق بره ها كه يانى كه سهال كه يهال نه كرتا بهو؛ بل كه يهال تك بيذ وق بره ها كه يانى كه استعال كومعيوب مجها جانے لگا اور جورا بهب پانى استعال كر ليتا تها ، اس كو مجها جاتا تها كه بي تقر له كلاس را بهب به ، نا كام را بهب به ، يا كم در ج كارا بهب به ، تو گويا كه جو جتنا گنده بو، وه اتنا برا ار ابب ومقدس ما نا جاتا تها ۔

تاریخ نے بیجھی ریکارڈ کیا ہے کہ''سینٹ میکیر لیں اسکندری''چھو ماہ تک برابر ایک دلدل میں سوتا رہا' تا کہ اس کے برہنہ جسم کوز ہریلی کھیاں ڈسیں اور بیہ ہمیشہ ایک من لوہے کاوزن اینے اویرلا دے رہتا تھا۔

ایک مشہور راہب'' یوحنا'' کے متعلق منقول ہے کہ وہ نتین سال تک کھڑے ہوے عبادت کرتار ہا،ایک لمجے کے لیے بھی نہ بیٹھانہ لیٹا۔

بعض راہب کسی قتم کالباس استعال نہیں کرتے تھے،ستر پوشی کا کام اپنے جسم کے بڑے بالوں سے لیتے تھے اور جانوروں کی طرح ہاتھ پیر کے بل چلتے تھے اور واثنی درندوں کے غاروں ،کشک کنوؤں یا قبرستانوں میں رہتے تھے اور ان کا ایک طبقہ صرف گھاس کھا تاتھا۔

یہ سب کچھوہ لوگ اس لیے کرتے تھے کہ ان من مانی ومن گھڑت طریقوں میں خدا کی رضا سمجھتے تھے۔

قرآن میں اللہ نے رہانیت کا ذکر کرتے ہو ارشا دفر مایا ہے:
﴿ وَ رَهُ بَانِیَّةَ نِ ابْتَدَعُو هَا مَا كَتَبُنهَا عَلَیْهِم ﴾ [الحدید: ۲۵]
﴿ اور جہاں تک رہانیت کا تعلق ہے، وہ انہوں نے خودا یجاد کر لی تھی، ہم نے اس کوان کے ذمے واجب نہیں کیا تھا )

سر ابتداع کے معنی ہیں، خود ہی تراش لینا، خود ہی گھڑ لینا، جس میں اللہ کی طرف ابتداع کے معنی ہیں، خود ہی تراش لینا، خود ہی گھڑ لینا، جس میں اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت نہ آئی ہو، اس کا نام ہے ابتداع؛ اسی '' ابتداع؛ سے بنا ہے لفظ' 'بدعت'۔

اب بتایئے کہ کیا یہ کوئی میدانِ عمل ہے؟ کیا یہ کوئی ایسا طریقۂ کارہے کہ جس پر آدمی چلے؟ اس طرح یہ لوگ بھٹکتے رہے کہ گول ومقصد تومتعین کرلیا؛ لیکن اس گول و مقصد کو پانے کے مقصد کو پانے کے لیے غلط راستے کا انتخاب کیا اور اس طرح اللّٰد کی رضا کو پانے کے بیائے اللّٰد کے غضب کے مشخق ہوگئے۔

اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کوضالین یعنی گمراہ قرار دیا ، جو مقصد کو پانے کے لیے چلے تو تھے؛ لیکن راستہ بھٹک گئے ۔اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں: ﴿غَیُرالُمَغُضُونِ عَلَیْهِمُ وَلَا الصَّالِیُن ﴾

حدیث میں آتا ہے کہ' مغضوب علیهم" الله نے یہودیوں کوکہاہے، یہوداللہ کے غضب کامحل بنے اور ضالین اللہ نے عیسائیوں کو کہا ہے، جوراستے سے بھٹک گئے۔

اس کیے میں نے کہا کہ دو چیزیں ضروری ہیں، ایک توبہ تعین کروکہ ہمارا مقصد کیا ہے؟ اور دوسرا بہتعین کروکہ اس مقصد تک جانے کے لیے راستہ کیا ہے؟

#### انسان نے اللہ سے راستہ طلب کیا

سر التَّنِ تَ اوصِ الْطَّنَةُ مِن اللهِ اللهُ ا

اس میں انسان نے تین باتیں پوچیس: اے اللہ! صراطِ متنقیم دکھا دیجیے، وہ صراطِ متنقیم (ان لوگوں کا راستہ ) جن پرآپ نے انعام نازل فرمایا ہے۔ دوسری بات اس نے کہی: ''ان کا راستہ نہ دکھا ہئے، جن پرآپ کا غضب نازل ہوا ہے''۔ تیسری بات ہے کہی: ''اے اللہ ان کا راستہ بھی نہ بتا ہئے، جورا سے سے بھٹک گئے''۔ سوال میں ایک مثبت بہلو پوچھا اور دومنفی باتیں پوچھیں۔ مثبت تو یہ پوچھا کہ اے اللہ! ان کا راستہ ہم کو بتا ہے ، جن پرآپ کا اگرام ہوا، جن پرآپ کا انعام ہوا، جن پرآپ کا انعام ہوا، جن پرآپ کا انعام ہوا، جن پرآپ کا اور منفی میں دو باتیں یہ پوچھیں کہ دوسم کے لوگوں کا راستہ ہم کو نہ بتا ہے؛ اس اور منفی میں دو باتیں یہ پوچھیں کہ دوسم کے لوگوں کا راستہ ہم کو نہ بتا ہے؛ اس اور منفی میں دو باتیں یہ پوچھیں کہ دوسم کے لوگوں کا راستہ ہم کو نہ بتا ہے؛ اس کے کہوں دونوں تو بھٹکے ہوئے ہیں، ایک وہ جن پرآپ کا غضب نازل ہوا، دوسر ہو وہ جوراہ سے بھٹک گئے۔

#### اللدنے خود ہی راستہ بتا دیا

الله تعالى نے انسان پر حم فرما كر راسته بتايا - چنال چهار شاوفر مايا:
﴿ وَمَنُ يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَاُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ اَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمُ
مِنَ النَّبِيّنَ وَ الصِّدِيْقِينَ وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصِّلِحِيْنَ وَحَسُنَ اُولَئِكَ مَعَ النَّبِيّنَ وَ الصِّدِيقِينَ وَ الشَّهَدَآءِ وَ الصِّلِحِيْنَ وَحَسُنَ اُولَئِكَ مِن النَّبِيّنَ وَ الصَّلِحِينَ وَحَسُنَ اُولَئِكَ مِن النَّبِيّنَ وَ الصَّلِحِينَ وَحَسُنَ اولَئِكَ مَن النَّبِيّنَ وَ الصَّلِحِينَ وَحَسُنَ اولَئِكَ مَن النَّهُ عَلَيْهِمُ النَّهُ عَلَيْهِمُ وَ الشَّهُ عَلَيْهِمُ النَّهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ وَالسَّمِ اللهُ وَالسَّمِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ ال

www.besturdubooks.net

\$\text{10\final} \\ \text{10\final} \\ \text{20\final} \\ \text{20\fin

اس میں بیہ بتایا ہے کہ اللہ کا انعام کن بندوں پر نازل ہوا ہے؟ فرمایا: جوآ دمی
اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، وہ ان لوگوں کے
ساتھ جنت میں رہے گا، جن پر اللہ نے انعام نازل کیا اور وہ انبیاء، صدیقین، شہدا،
صالحین ہیں۔ نبی کون ہوتے ہیں؟ بیتو سب کومعلوم ہے، جو اللہ کی طرف سے اللہ
کے بندوں تک اللہ کا پیغام لاکر سناتے ہیں، جو ان کے راستہ پر چلتا ہے، وہ صراطِ
مستقیم پر چلتا ہے۔

دوسرے ہیں 'صدیقین'۔''صدیقین' کون ہوتے ہیں؟ صدیق کہتے ہیں نبی کی بات کو بے چوں وچرال شلیم کر لینے والا ، نبی نے کہا اوراس نے مان لیا، حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کانام'' صدیق''اسی لیے رکھا گیا کہ انہوں نے نبی کی بات بے جوں وجراسنتے ہی مان لی۔

اس کا بیمطلب نہیں کہ ان کے علاوہ کوئی اور صدیق نہیں ہوئے ،صدیقیت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہونے والے بیہ ہیں ،ورنہ تو صحابہ میں ہزاروں صحابہ '' صدیقیت' کے مقام پر فائز شے اور صرف صحابہ میں نہیں؛ بل کہ بعد کے لوگوں میں بھی صدیقین ہوئے ہیں، ہوتے بھی ہیں ،ہوتے بھی رہیں گے ۔ تو بیہ ہیں صدیقین ۔

چوت ہیں' صالحین' ۔ یعنی نیک لوگ جونبیوں کے راستہ پر چلتے ہیں، نبیوں کے پیغام پر زندگی کرتے ہیں، ایسے سارے لوگ' صالحین' کہلاتے ہیں۔
تو خلاصۂ کلام بیر کہ اللہ نے مذکورہ ان چارشم کے بندوں کو انعام یافتہ قرار دیا ہے، جو بھی ان کے نقشِ قدم پر ہوں گے وہ صراطِ ستقیم پر ہوں گے۔
صراطِ ستقیم علم اور عشق سے بنتا ہے

اب بہاں تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں کہ انعام یافتہ جارلوگوں میں وہ کوئی الیں بات تھی؛ جس کی وجہ سے ان کے نقشِ قدم پر چلنے والے بھی ہدایت یافتہ ہیں، اور جن دوشم کے لوگوں کو مغضوب علیہم اور گمراہ کہا گیا ہے ان میں کوئی ایسی برائی تھی جس کی وجہ سے ان کے داستے پر چلنے والے بھی گمراہ ہوجاتے ہیں؟

بیرایک اہم سوال ہے؛ بل کہ ایک راز ہے، جسے بیٹمجھ میں آ جائے، اس کی زندگی بن جائے۔

با تیں تو بہت ہیں ، جزئیات تو بہت ہیں ، آپ غور کریں ، تو الی لاکھوں کروڑوں با تیں آپ کوملیں گی ؛ لیکن بنیادی بات دراصل ہے ہے کہ صراطِ مستقیم دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے : ایک علم سے بنتا ہے اور دوسراعشق سے بنتا ہے ۔ اگر یہ دونوں چیزیں کسی انسان کے اندراعتدال کے ساتھ پائی جا ئیں ، تو وہ صراطِ مستقیم پر ٹھیک ٹھیک چل سکتا ہے ، ان میں سے ایک میں بھی کی بیشی ہو جائے گی ، تو آدمی صراطِ مستقیم پرنہیں چل سکے گا ، ڈگر گا جائے گا ۔

سر الرا گرام موجود ہے، عشق موجود نہیں تو، اس سے بھی راستہ قطع نہیں ہوتا، جیسے اسے معلوم ہے کہ فلال جیر موجود ہے، راستہ بھی اسے معلوم ہے؛ کین اگر اس معلوم ہے کہ فلال جیر موجود ہے، راستہ بھی اسے معلوم ہے؛ کین اگر اس چیز کی محبت اس کے دل میں نہیں ہوگی، تو وہ نہیں چلے گا، چلے گا اس وقت جب دل میں اس کا شوق ہوگا، اس کی رغبت ہوگی۔

اور یہ جو چارت کے لوگوں کا ذکر کیا گیا،ان میں یہی خاص کمال ہے کہان میں بھی عشق اور علم دونوں چیزیں موجود تھیں، علم وعشق کے راستے پر چل کریہ صراطِ متنقیم کو بتانے والے ہوگئے۔اور یہ جو دوشم کے لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہان کے راستے پر نہ چلو،ان میں انہیں دو باتوں کی کمی تھی،ایک میں ایک بات کی کمی تھی، تو اور ایک میں ایک بات کی کمی تھی۔

## یہود بوں میں عشق کی کمی

یہودی لوگ علم تورکھتے تھے؛ ان کے پاس بڑی بڑی کتابیں تھی ،جیرعلاء ان کے پاس موجود تھے اور بچھلی کتابوں سے متعلق بھی ان کو بہت معلومات تھیں؛ لیکن عشق موجود نہیں تھا، اللہ کاعشق موجود نہ ہونے کی وجہ سے چال بازی پیدا ہوگئی، چکر مکر پیدا ہوگیا، علم کو انہوں نے ذریعہ معاش بنالیا، علم کے ذریعہ دھوکہ دہی شروع کردی ، علم کے ذریعے غلط راستے کردی ، علم کے ذریعے غلط راستے تلاش کر لیے ، حتی کہ اللہ کی آیات معمولی قیمت پر بیچے تھے۔

چناں چقرآن کریم نے ان کے متعلق فرمایا:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشُتَرُونَ بِعَهُدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمُ ثَمَناً قَلِيُلاً أُولَئِكَ لاَ خَلَقَ لَهُمُ فِي الآخِرَةِ وَلاَيُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ لاَ خَلَقَ لَهُمُ فِي الآخِرَةِ وَلاَيُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمُ مَوْلَهُمُ عَذَابٌ الِيُمْ ﴿ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمُ وَلَهُمُ عَذَابٌ الِيُمْ ﴿ وَلاَ يَنْظُرُ اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمُ وَلَهُمُ عَذَابٌ الِيُمْ ﴿ وَلاَ يَنْظُرُ اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمُ وَلَهُمْ عَذَابٌ اللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمُ وَلَهُمْ عَذَابٌ اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمُ وَلَهُمْ عَذَابٌ اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمُ وَلَهُمْ عَذَابٌ اللّهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمُ وَلَهُمْ عَذَابٌ اللّهُ وَلا يَنْظُورُ إِلَيْهِمُ وَلَهُمْ عَذَابٌ اللّهُ وَلا يَنْظُورُ إِلَيْهِمُ وَلَهُمْ عَذَابٌ اللّهُ وَلا يَنْظُورُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَلا يَنْظُورُ إِلَيْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَهُمْ عَلَيْلًا أَوْلِيكُمْ إِلَيْكُولُونُ اللّهُ وَلَوْ يَعْلَمُ إِلَيْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اللّهُ وَلَيْمُ مُ وَلَهُمْ عَذَابٌ اللّهُ وَاللّهُ مُ عَذَابٌ إِلَا مُنْ إِلَا يُعْمُ وَلَهُمْ عَلَا اللّهُ وَلَيْهُمْ مُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا يُنْ إِلَيْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اللّهُ اللّهُ وَلَا يُعْرِقُونُ اللّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ اللّهُ وَلَا يُعْرِقُونُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا يُعْرَانُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللّهُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ

\$\text{10} \text{20} \text

#### الأثرِ ق اوص أَطِتَقيم السلام

(جولوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد اور اپنی کھائی ہوئی قسموں کا سودا کر کے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیتے ہیں ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ ہیں ہوگا اور قیامت کے دن نہاللہ ان سے بات کر ہے گا، نہانہیں (رعایت کی نظر) سے دیکھے گا، اور نہانہیں یا ک کرے گا اور ان کا حصہ تو بس انتہائی در دنا ک عذاب ہوگا)

اس کی تفسیر میں مفسرین رحم اولا لکھتے ہیں کہ یہودی لوگ اپنی طرف سے پچھ لکھتے اور کہتے کہ بیراللہ کی طرف سے ہے اور بیانیج حرکت معمولی چند شکوں اور روپیوں کے لیے کرتے تھے۔

یہاں تک کہ یہودی خود بھی بھٹک گئے اور لوگوں کو بھی بھٹکا نا شروع کردیا؛ اس
لیے کہ مم تو ایسی چیز ہے کہ اگر اس کے ساتھ عشق نہ ہوتو بھٹکا تار ہتا ہے۔ یہلوگ بھی
عشق سے خالی تھے؛ اس لیے بھٹکتے اور بھٹکا تے رہے، یہاں تک کہ دنیا میں اللہ نے
ان کوذلیل ورسوا کردیا، ان کے اوپر ذلت ومسکنت کا ٹھیدلگا دیا گیا۔

#### شيطان ميں تين 'عين' تھے، ايک 'عين' ننہيں تھا

ایک عالم و بزرگ کی بات یاد آگئی ،انہوں نے شیطان کے بارے میں فرمایا: اس کے اندر تین عین تھے ،ایک عین نہیں تھا علم کا عین بھی تھا ،عرفان ومعرفت کا عین بھی تھا اور عمل وعبادت کا عین بھی تھا؛لیکن عشق کا عین نہیں تھا۔

شیطان بہت بڑاعالم بھی تھا؛ بل کہ بعض تو کہتے ہیں کہ وہ معلم ملکوت بھی تھا،
بعض لوگوں نے کہا کہ وہ لفظ معلم نہیں بلکہ معلم (زبر کے ساتھ) ملکوت تھا بین فرشتوں سے علم حاصل کیا ہوا تھا۔ خیر پچھ بھی ہو، خود استاذتھا، تو بھی عالم تھا اور اگر ان سے سیکھ لیا، تو بھی عالم ہوگیا تھا۔

\$\langle \langle \lang

اور الله کی پیجیان بھی تھی، جس کوعرفان ومعرفت کہتے ہیں ، وہ ہمارے اور تمہارے سے زیادہ اللہ کو پیجیا نتا تھا، آپ کہیں گے کہ بیتو عجیب بات ہے؟ نہیں! عجیب نہیں؛ بل کہ واقعی بات ہے،اس کی ایک مثال دیتا ہوں:

ویکھے! جب اللہ نے اسے رائدہ درگاہ قرار دے دیا ،اللہ نے اس پرلعنت کرکے اسے بنی بارگاہ سے نکل جانے کا حکم دیا، تو عین اسی موقع پر جب کہ اللہ کا غضب بھڑک رہا ہے، شیطان اللہ سے دعا کرتا ہے اور عجیب دعا کرتا ہے اور کہتا ہے:
﴿ دَبِّ أَنْظِرُنِي إِلَىٰ يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ﴾ [الأعراف: ۱۳]

(ائے میرے پروردگار! مجھے قیامت تک کی مہلت عطا کردیجیے)

آپسوچ سکتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کی معرفت نہ رکھتا، توغضبِ خداوندی کے ایسے بھڑ کنے کے وقت اتنی بجیب وغریب اور اتنی بھاری دعاوہ کرسکتا تھا؟ نہیں کرسکتا تھا؛ لیکن اسے معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب اختیاری غضب ہے، ہم کو جو غصہ آتا ہے، وہ غیر اختیاری ہوتا ہے؛ لیکن اللہ کا غضب اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، شیطان سمجھتا تھا کہ اللہ کا غضب بھڑک رہا ہے؛ لیکن میں جب خدا سے دعا کروں گا اور دعا کرنا تو عا جزی واکساری کی بات ہے، تو اللہ کی طرف سے میری مقبولیت ہوجائے گی۔ بیر از اسے معلوم تھا اور جب معلوم تھا، تو اللہ کی معرفت کی وجہ سے اسے معلوم تھا۔ تو دیکھیے وہ ہمارے اور آپ سے زیادہ اللہ کو جانے والا ہوا، بانہیں ہوا؟

اس لیے وہ بزرگ کہتے ہیں تین عین اس کے اندرموجود تھے، ایک عین غائب جماعت میں میں اس کے اندرموجود تھے، ایک عین غائب

سلائرِ قَ او صِرْطِ تَقْیَمِ السلامِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ ال عیسائیوں میں علم کی کمی

قرآن كريم ميں ہے: ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُو لُهُ عُزَيْرُ إِبْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّهُو لُهُ عُزَيْرُ وِابْنُ اللَّهِ ﴾ النَّصَارَى مَسِيْحُ ابْنُ اللَّهِ ﴾

(اور یہودنے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور نصاری نے کہا کہ بیج اللہ کے میٹے ہیں) سیٹے ہیں)

الغرض! بيددووجهيل موتى بيل بصطنے كى علم موعشق نه موعشق موعلم نه موء يا دونوں نه مول ، دونول نه مول تو كيا حال موگا؟ " ظُلُمَاتُ بَعُضُهَا فَوُقَ بَعُضٍ " كا مصداق موگا۔

#### اس امت میں عیسا ئیوں کی نظیر

الله ك نبي صَلَى الله عَلَيْ وَيَلِي مَا إِن الله عَلَيْ وَيَلِي مِن مِن مِن الله عَلَيْ الله عَلَيْ وَيَلِي مَا يا:

"لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنُ كَانَ قَبُلَكُمُ شِبُراً بِشِبُرٍ وَذِرَاعاً بِذِرَاعِ حَتَّى لَوُ دَخَلُوا جُحُرَ ضَبِّ تَبِعُتُمُوهُمُ قُلُنَا : يَارَسُولَ اللهِ ! اَلْيَهُودُ وَ النَّصَارَىٰ؟
قَالَ: فَمَنُ؟"

سر الم الوگ صرورتم سے پہلے لوگوں کے نقشِ قدم پر چلوگے یہاں تک کہ اگران میں سے کوئی آ دمی کسی سوراخ میں سے گھس کر نکلا تھا، تو تم میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو جا کیں گے جوسوراخ میں گھس کر نکلا تھا، تو تم میں بھی الیہ لوگوں جا کیں گے جوسوراخ میں گھس کر نکلا کریں گے، ہم نے کہایارسول اللہ! (پہلے لوگوں سے مراد) یہود و نصاری ہیں؟ آپ نے فرمایا: پھرکون؟)

(بخاری: ۲۸۸۹)

اس حدیث کے مطابق آج بھی بہی سلسلہ چل رہاہے، کچھلوگ ہیں، جن کے پاس عشق ہے مگر عشق نہیں، کچھلوگ ہیں، جن کے پاس عشق ہے مگر عشق نہیں، کچھلوگ ہیں، جن کے پاس عشق ہے علم موجو دنہیں۔ مُجاوروں کو آپ نے دیکھا ہوگا، صوفیا کے نام پر براے عجیب عجیب تماشے کرتے ہو نظر آئیں گے، لوگوں کو بھٹکاتے ہیں، خود بھی بھٹلتے ہیں اور نام رکھا ہے تصوف، نام رکھا ہے معرفت، نام رکھا ہے طریقت اور کہتے ہیں کہ شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے، طریقت الگ ہے، معرفت کے نام سے، اللہ ورسول کی محبت کے نام سے، اولیا کی محبت کے نام سے غلط طریقے پرلوگوں کو چلاتے ہیں۔ کے نام سے، اولیا کی محبت کے نام سے غلط طریقے پرلوگوں کو چلاتے ہیں۔ یولوگ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے پاس شریعت کا صحیح علم نہیں ہے، نماز وہ لوگ نہیں برط میں گے، حلال وحرام کی تمیز وہ نہیں کریں وہ لوگ نہیں برط میں گے، حلال وحرام کی تمیز وہ نہیں کریں

گے، اچھے اور برے میں فرق نہیں کریں گے اور اس کا نام انہوں نے سلوک واحسان رکھ دیا ہے اور اس کا نام انہوں نے تصوف وعشق کا راستہ رکھ دیا ہے۔

اولیاء اللہ کی مزاروں پر آپ جاکر دیکھو، ہزاروں کی تعداد میں آپ کو نظر آئیں گے، شریعت کا وہ علم ، جو ہم قرآن وحدیث میں پڑھتے ہیں اورا کابر اولیا، محدثین وفقہانے ہم کو بتایا ہے اس کا ذرہ برابرعلم ان اولیاء اللہ کی مزارات کے پاس بسنے والوں میں آپ کودکھائی نہیں دےگا۔

\$\langle \langle \lang

سر التركرت بین و و در الله و التران الم التران ا

چناں چہان کی کتابوں میں بھی ان لوگوں نے لکھا ہے: ''اللہ نے اپنے مخصوص بندوں بعنی اولیاء اللہ کے ہاتھ میں دنیا کی تنجی دے دی ہے (دنیا کے نظام کوان کے حوالے کردیا ہے )۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ رزق کا دینا نہ دینا یا زیادہ دینا یا کم دینا، بیاری کا دینا شفا کا دینا اور عزت کا دینا ذلت کا دینا۔ بیسب کچھ جو بھی دنیا میں ہوتا ہے، اللہ کچھ نہیں کرتا نعو ذبالله من ذالک.

دیکھو! کہاں سے کہاں گراہی پہنچ گئی ، بیشق ومعرفت کے نام سے پھیلنے والی گمراہی ہے۔

#### اِس امت میں یہود بوں کانمونہ

آپ مَایُ لَاَدَ اَیْرِ مِنْ کَی پیشن گوئی کے مطابق اس امت میں آپ کو یہود یوں کے نقش قدم پر چلنے والے ایسے لوگ بھی ملیں گے ، جوعشق ومحبت کے راستے کو جانتے بھی نہیں اور جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے ، ہال علم ہے ان کے پاس ، جا نکاری ہے ، کتابیں لکھتے ہیں ، تحقیق کرتے ہیں ، ریسر ہا اکاری ہے ، کتابیں لکھتے ہیں ، تحقیق کرتے ہیں ، ریسر ہی RESEARCH) کے نام سے بڑے بڑے اوار بڑی بڑی کتابیں اڈیٹ کے نام سے بڑے بڑے براور بڑی بڑی کتابیں اڈیٹ میں اور بڑی بڑی کتابیں اڈیٹ میں اور بڑی بڑی کتابیں اور بڑی کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے ؛ لیکن عشق والے (EDIT)

سرمرس است کو بالکل نہیں جانے ،اب وہ لوگ شیطان کی طرح لوگوں کو گمراہ کرنے کا کام کررہے ہیں ،حلال کوحرام ،حرام کوحلال کرتے ہیں،جیسا زمانہ، جیسے لوگ، جیسے مزاج ویسے ویسے دین کوڈھال کر پیش کررہے ہیں یہاں تک کہ وہی نمونہ یہ لوگ پیدا کردیتے ہیں، جونمونہ پہلے زمانے میں یہودیوں نے پیدا کردیا تھا۔

یہودیوں کے متعلق قرآن میں ہے:

﴿ يَكُتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِم ثُمَّ يَقُولُونَ هَلَا مِنْ عِنْدِ اللّهِ ﴾ (اليخ الته الله كل ا

[البقرة: 92]

قرآن وحدیث چوں کہ اللہ کی طرف سے محفوظ ہیں ؛ اس لیے موجودہ دور کے گراہ لوگ ڈائر کٹ (DIRECT) اس میں تو پچھ کرنہیں سکتے ، جیسے یہود یوں اور عیسا ئیوں نے ان کی کتابوں میں کردیا، ویسے ہماری شریعت میں کوئی نہیں کرسکتا؛ لیکن اپنی اپنی جگہ پرلوگوں کے دل ود ماغ میں الٹی سیدھی با تیں بٹھانے کی کوشش کرنے والے کوشش کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ امت میں بہت سارے لوگ بھٹکنا شروع کردیتے ہیں۔الغرض! دونوں قسم کے نمونے حدیث کے مطابق اس امت میں موجود ہیں۔

محض علم، شیطانی تاویلات سکھا تاہے-ایک واقعہ

لہذا ہدایت کا وہ راستہ،جس کو اللہ سے ما نگا گیا ہے، وہ ہے جس میں بہ یک وقت علم شریعت بھی ہواور عشق ومحبت بھی۔

سر الرسم المسلم المسلم

حال آں کہ حلال کرنا ،حرام کرنا ،کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، وہ تو اللہ کا کام ہے حتیٰ کہ اللہ کے رسول صَلیٰ لائِدَ کَلِیْدِوَرِ کَلِی کُرِیْ کِی بیاختیار نہیں ہے۔اللہ نے قرآن میں ارشا دفر مایا:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَکَ ﴾ (اے نبی !جو چیز الله نے کیوں حرام کرتے ہو؟)

سلائنِ قَاحَ الوصِرُ الْمِنْ عَلَى اللهِ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ اللهِ اللهِلمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِمُ اله

دیکھیے! اس نے کہاں سے کہاں تک کی تاویل نکالی اوراس بے وقوف نے یہ نہیں سوچا کہ نکاح ہوا ہو کہ نہ ہوا ہو ؛ لیکن حرمتِ مصاہرت تولازم آگئ ؟ لیکن جیسے کہ کہا جاتا ہے: '' دروغ گورا حافظہ نہ باشد'' (جھوٹے کوحافظہ ہیں ہوتا) کوئی ایک بات بولتا ہے تو کئی باتیں اس کے ذہن سے نکل جاتی ہیں۔

بہرحال! صرف علم کا راستہ بھی کافی نہیں ہوتا؛ بل کہ بہت سارے لوگ صرف علم کا راستہ بھی کا فی نہیں ہوتا؛ بل کہ بہت سارے لوگ صرف علم کے راستے پرچل کر بھٹک جاتے ہیں،اس لیے علم کے ساتھ عشق کا ہونا ضروری ہے۔

# شاه ابرارالحق صاحب رَحِمَهُ لاللهُ كاليك فتمتى ارشاد

حضرت مولانا تحکیم اختر صاحب رَحِیَ اللهٔ این فرمایا که حضرت مولانا شاہ ابرارالحق صاحب رَحِیَ اللهٔ کے ساتھ ایک مرتبہ کار میں جانا ہوا، دورانِ سفر کار میں پیٹرول ڈلوانے کے لیے پیٹرول بنک گئے ، وہاں دیکھا گیا کہ ایک بڑا ٹرک (لاری) بھی پیٹرول ڈلوانے کے لیے پیٹرول بنک پر کھڑا ہے؛ جب کہ ایک بڑا پیٹرول کا ٹینک اسٹرک پر موجود ہے، پھر بھی وہ پیٹرول ڈلوانے پیٹرول بنک پر آیا ہے۔

یدد کی کرحفرت شاہ صاحب رحمی الله نے فرمایا که دیکھو! پیٹرک خود پیٹرول کا مختاج اس لیے ہوا کہ او پرلدا ہوا پیٹرول اندر گسا ہوانہیں ہے اور گاڑی کے چلنے کے لیے پیٹرول کا اندر داخل ہونا ضروری ہے ، ورنہ کا منہیں چلے گا؛ اسی طرح ایک آدمی کے پاس علم تو موجود ہو، کتابیں موجود ہوں ، دماغ میں خزانہ موجود ہو، بہت آدمی کے پاس علم تو موجود ہو، کتابیں موجود ہوں ، دماغ میں خزانہ موجود ہو، بہت

اسی لیے بعض دفعہ بڑے بڑے علا کو بھی اپنے دل کے اندر کسی صاحب نسبت کے ذریعے پیٹرول ڈلوانے کی ضرورت پڑجاتی ہے۔اوپرتو بہت ہے؛لیکن جب تک وہ اندرنہیں جاتا، کامنہیں بنے گا۔

دیکھیے! اس مثال سے حضرت نے سمجھایا کہ ایک طرف تو علم ہے، وہ تو ٹھیک ہے؛ لیکن اسے اپنے اندر بھی داخل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ عشق کے ذریعے اندر داخل ہوتا ہے؛ اس لیے کہ عشق اندر پیدا ہوتا ہے، او پرنہیں ہوتا، یہ جب تک اندر نہیں جائے گا ۔ جیسے پیٹرول جب تک اندر نہیں جائے گا جیسے پیٹرول جب تک اندر نہیں جائے گا جیسے پیٹرول جب تک اندر نہیں جائے گا جیسے کیٹرول جب تک اندر نہیں جائے گا جیسے کیٹرول جب تک اندر نہیں جائے گا ، اسی طرح ایک آ دمی کے پاس علم تو بہت ہو تا ہے؛ لیکن اس کے باوجود نماز نہیں پڑھتا، علم تو بہت موجود ہے؛ لیکن حلال اور حرام کے در میان فرق نہیں کرتا، علم تو بہت موجود ہے؛ لیکن حلال اور حرام کے در میان فرق نہیں کرتا، علم تو بہت موجود ہے؛ لیکن اس کے باوجود آنکھیں بچانے کی قوت نہیں ہے۔ یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ او پر تو لیکن اس کے باوجود آنکھیں بچانے کی قوت نہیں ہے۔ یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ او پر تو پیٹرول کی ٹینک موجود ہے؛ لیکن اندرداخل نہیں کیا ہے۔

قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یہود یوں کے بارے میں ارشادفر مایا:
﴿ کُمَثُلِ الْحُمَارِ یَحْمِلُ أَسُفَاراً ﴾ [الجمعة: ۵]
﴿ اَن کی مثال ) اس گدھے کی ہے ، جو بہت سی کتابیں اٹھائے ہوئے ہو )

التَّنِ قَ اوصِ لُطِنَقَيمِ السلامِينَ العَصِلُطِنَقَيمِ السلامِينَ العَصِلُطِنَقَيمِ السلامِينِ العَصِلُطِنَقَيم

گدھے کے اوپراگرآپ کتابوں کا بوجھ ڈال دیں ، تو کیا وہ گدھاعالم بن جائے گا؟

ہیں! اس کوعالم نہیں کہہ سکتے ۔ اسی طرح اگر کسی نے بہت ساری کتابیں جمع کرلیں

اور بہت ساری کتابیں پڑھ لیں ، توبیجی عالم ہونے کے لیے کافی نہیں ہے؛ بل کہ
پیٹرول اندر ڈالنے کی ضرورت ہے ، اسی کومیں ' عشق' سے تعبیر کرر ہا ہوں کہ وہ علم

جب اندرجا تا ہے ، توعشق میں تبدیل ہوجا تا ہے ، جب تک وہ اُوپر اُوپر رہے گا، وہ علم مرہ گا اور وہ جب اندر چلا جائے گا، توعشق میں تبدیل ہوجائے گا اور وہ عشق

آپ کو لے کر چلے گا ، جسے گا ڑی میں پیٹرول ڈالنے کے بعد گاڑی اپنی منزل کی

طرف رواں دواں ہوجاتی ہے اور منزل تک ضرور پہنچ کر رہتی ہے اسی طریقے پر یہ

مرف رواں دواں ہوجاتی ہے اور منزل تک ضرور پہنچ کر رہتی ہے اسی طریقے پر یہ

ہمی ، تو یہ دو چیزیں ہیں اور ان دونوں کو جوڑ کر چلنا ہی دراصل صراطِ مستقیم ہے۔

# ہمارے اکابرعلم وعشق کے جامع تھے

ہارے بردول میں یہی دوسفتیں تھیں، جس کی وجہ سے وہ انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہوگئے ،ان میں بھر پورعشق بھی تھا، بھی تھا، ہمارے اسلاف کی تاریخ آپ اٹھا کر بردھیں، تو آپ کو یہی چیز کھلے کھلے طور پر ملے گی، جیسا کہ ہمارے اکابرین میں بے شارفقہا، مجہدین ،محدثین ،مفسرین علما ایسے ملیں گے ،جو دونوں راستوں کو لے کر چلنا ضروری ہے ؛ اسی لیے راستوں کو لے کر چلنا ضروری ہے ؛ اسی لیے کسی نے فرمایا:

در کفے جام شریعت در کفے سندانِ عشق

ہر ہو سنا کے نہ دا ند جام وسنداں باختن (ایک ہاتھ میں شریعت کا جام ، دوسرے ہاتھ میں طریقت کا اہرن ہرعاشق وشائق شریعت وطریقت ساتھ ساتھ لے جانانہیں جانتا)

حضرت سیدنا جنید بغدادی رَحَرُیُ لاِلْیُ نے فرمایا: '' جس نے علم حاصل کرنے سے پہلے عشق کا اور تصوف کا راستہ اختیا رکیا وہ زندیق ہوگیااور جو آ دمی عشق اور تصوف کو چھوڑ کرصرف علم کے راستے پر چلاوہ بھی کسی کھائی میں جاگرا''۔ امام مالک رَحِرَیُ لالِاُی کا قول ہے:

'من تصوف، ولم يتفقه فقد تزندق ، و من تفقه ، ولم يتصوف فقد تفسق ، ومن جمع بينهما فقد تحقق ''(جس في تضوف حاصل كيا اور عمل علم نهيل سيكها ، وه فاسق علم نهيل سيكها ، وه فاسق علم نهيل سيكها ، وه فاسق مواا ورجس في كيا ، وه محقق موا )

(إيقاظ الهمم : ۲)

اس لیے کہ عالم بھی کہیں نہ کہیں بھٹک جائے گا ،صرف علم کافی نہیں ہوتا؛
کیوں کہاس کے ساتھ اس کانفس لگا ہوا ہے اورنفس کی وجہ سے اس کاعلم ، پیتہ ہیں کیا
کیا پٹی پڑھا تا ہے ، تاویلات کرنا سکھا تا ہے ،سوچ سوچ کر اس کے اندر سے
تاویلات نکالنا شروع کر دیتا ہے اور بعض وقت اتنی خطرناک تاویل نکالتا ہے کہ
شیطان بھی اس کے سامنے تو بہ کر لیتا ہے ،اس لیے دونوں ضروری ہیں۔

الغرض! ہمارے تمام اکابرین ایسے ہی تھے کہ اگر ایک ہاتھ میں علم شریعت کا پروانہ ہے،تو دوسرے ہاتھ میں عشقِ الہی کا پروانہ ہے۔

امام اعظم ابوحنیفه رَحِمَهُ اللِّهُ علم عشق کے جامع تھے

حضرت امام اعظم الوحنيفه رَحِمَ الله كالله كوديكهي ، ايك طرف ان كعشق و

التَّرِ قَ اوصِ لُطِتَقَيمِ السلامِينَ اللَّهِ عَ اللَّهِ عَلَى السلامِينَ الْعَلَمِينَ الْعَلمِينَ الْعَلمُ الْعِلمُ الْعَلمُ الْعَلمُ الْعَلمُ الْعَلمُ الْعِلمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلمُ الْعِلمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلمُ الْعِلمُ الْعِلْمُ الْعِيمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ ا

محبت کودیکھیے اور ایک طرف ان کے کمالی علم پرنظر سیجیے، دن بھران کا ایسا گذر تا تھا کہ حقیق ہورہی ہے، تھنیف و تالیف کا سلسلہ جاری ہے، مسائل کے بارے میں بحث اور غور وفکر جاری ہے، حضرات علما کی ایک جماعت کی جماعت ان کے پاس موجود ہے، جس میں کوئی تفسیر وحدیث کے فن کا ماہر ہے، تو کوئی فن فقہ کا ماہر ہے، تو کوئی علم عربیت کا ماہر ہے، یہ سارے ماہرین کی جماعت ایک ایک مسئلے پر بحث مباحث کے بعد امام صاحب کے سامنے اسے پیش کرتی ہے، پھرامام صاحب اس میں بھی کچھرد و بدل فرمانے کے بعد اسے قطعیت دیتے ہیں۔ اس طرح دن بھریہ سلسلہ چاتا رہتا ہے؛ لیکن جب رات ہوتی ہے، تو اللہ کا یہ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جا تا ہے اور لوگ سیجھتے ہیں کہ کوئی ستون کھڑا ہے۔

امام اعظم رَحَمُ اللّٰهُ کے انقال کے بعدایک آدمی نے کسی سے بوچھا کہ مجھے مسجد کا ایک ستون نظر نہیں آرہا ہے، اس نے کہا کہ بھائی! ستون توالی چیز نہیں کہ وہ کہیں غائب ہو جائے؟ بات دراصل یہ ہے کہ آپ جسے ستون سمجھ رہے ہیں، وہ ستون نہیں؛ بل کہ امام صاحب رَحَمُ اللّٰهُ تھے، جورات رات بحر نماز میں کھڑے رہتے تھے، جنہوں نے چالیس سال تک عشا کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی تھی، ابھی دوچاردن پہلے ان کا انقال ہوگیا، جس کی وجہ سے وہ ستون آپ کونظر نہیں آرہا ہے۔ دوچاردن پہلے ان کا انقال ہوگیا، جس کی وجہ سے وہ ستون آپ کونظر نہیں آرہا ہے۔ دیکھیے! ایک طرف یہ خوف وخشیت، تعلق مع الله، الله سے عشق، الله تعالیٰ کی مجت اور ایک طرف یہ خوف وخشیت، تعلق مع الله، الله سے عشق، الله تعالیٰ کی محبت اور ایک طرف علم ہے، تو ایساعلم کہ پوری دنیا آج تک ان کے علم سے استفادہ کررہی ہے۔ الله اکبر!! حال آس کہ لوگوں نے ان کو بدنام کرنے کے لیے کیا کیا نہیں بھاسکتا ہے۔ کوکوئن نہیں بھاسکتا ہے۔

\$\array\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rig

امام صاحب رَحِيَّ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ا

ان کے شاگر دنے ان کی حیات میں کسی کوئیمیں بتایا، ان کی وفات کے بعد بیان کیا، اس طرح یہ واقعہ تاریخ میں آگیا۔ بھائیو! امام اعظم مَرْحَدُمُ لُولِاُمُ کے خوف کا حال دیکھیے، خشیت کا منظر دیکھیے۔

اور یمی حال امام مالک کا بھی تھا، امام شافعی کا بھی تھا، امام احمد بن سنبل کا بھی تھا۔ امام بخاری کا بھی تھا۔ امام سلم کا بھی تھا، تمام محدثین کا تھا، تمام علما کر جمہم (للم کا تھا۔ جب ایسا خوف ہوگا، ایساعشق ہوگا اور علم کے ساتھ ہوگا، تو ایساعشق اور علم دونوں مل کر انسان کو اعتدال کی راہ برگامزن کرتے ہیں۔

محمد بن كعب القرضى رَحِمَهُ لايدُمُ كاحال

اسی طرح محربن کعب القرضی رَحِرَجُ لللهُ ایک مشہور تا بعی گزرے ہیں، جومفسر 63 میں میں میں میں میں میں میں میں می

بھی تھے، محدث بھی تھے؛ کین محدث سے زیادہ مفسر کی حیثیت سے دنیاان کو جانتی ہے ہفسر کی کوئی بھی کتاب آپ کھولیں، تو محمہ بن کعب القرضی رکڑ گرالڈی کے حوالے سے کوئی نہ کوئی بات آپ کو ضرور ملے گی۔ یہ بڑے تابعی تھے اور بڑے مفسر تھے، اس سے ان کی علمی شان کا اندازہ کریں اور دوسری طرف عشق کا معاملہ یہ تھا، اللہ سے تعلق کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے سامنے سجدے میں پڑجاتے، روتے، تھا، اللہ سے تعلق کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے سامنے سجدے میں پڑجاتے، روتے ، گڑ گڑ اتے، بھی دعا کے لیے ہاتھا گھاتے، تو بھی نماز کے لیے کھڑے ہوجاتے اور عجیب بے چینی کا اظہار کرتے ، اتنی بے چینی کا اظہار کرتے کہ ایک مرتبہ ان کی مال خیا ان سے کہا کہ بیٹا!اگر میں نے بچین سے جوانی تک پھر جوانی سے اس عمر تک خیے یا کیزگی اور عفت آب زندگی میں نہ دیکھا ہوتا، تو مجھے یہ خیال ہوتا کہ شاید تو خیا نہ نہ کی نہ نہ کی وجہ سے توابیا کر رہا ہے۔

یان کی مان کا جملہ ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور میں نے بھی اپنی کتاب 'نفحات العبیر'' میں جہاں ان کا تذکرہ آیا ہے وہاں بی قول میں نے ذکر کیا ہے۔ غرض اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ:امان! میں کیسے اطمینان کرسکتا ہوں کہ میری مغفرت ہوہی جائے گی؟ اس لیے میں بے چین رہتا ہوں اور جب تک مغفرت کا پروانہ ہاتھ نہیں گے گا، میری بے چینی دورنہ ہوگا۔

تو بھائیو! یہ نتے وہ حضرات جوایک طرف علمی میدان میں آگے بڑھتے جاتے سے ،تو دوسری طرف اللہ سے عشق کا معاملہ ہوتا تھا اور ان دو کے ذریعے صراطِ متنقیم پرگامزن ہوجاتے۔اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صراطِ متنقیم پر چلائے۔آمین

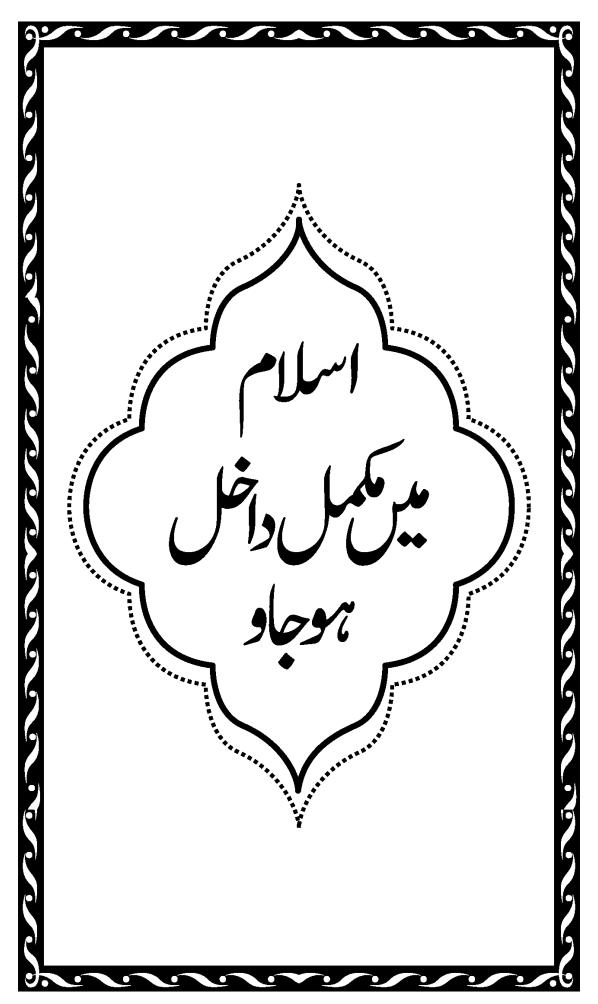

www.besturdubooks.net

# اسلام مین کمل وافل ہوجاد السبب نعالی الله میں کمل وافل ہوجاد اللہ اللہ میں کمل وافل ہوجا و

الحمد لله و كفى وسلامٌ على عباده الذين اصطفى أما بعد:

فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ يَآأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا ادُخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ

الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمُ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴾

(ائے ایمان والو! اسلام میں مکمل داخل ہوجا وَاور شیطان کے نقشِ قدم پر نہ چلو، بلاشبہ وہ تہارا کھلا ہواد من ہے)

محترم بھائیو!اس آیت میں دومضامین ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں ایک ہیے، دوسرایہ ہے کہ جڑے ہوئے ہیں ایک ہی ہے کہ اسلام میں مکمل داخلہ ہونا چاہیے، دوسرایہ ہے کہ شیطان کے شیطان انسان کو شیطان کے فقشِ قدم پر نہ چلنا چاہیے۔ دونوں میں جوڑ ہیہ ہے کہ شیطان انسان کو اسلام سے بغاوت پرآ مادہ کرتا ہے، یانہیں تو کم از کم اسلام کی کچھ چیزوں سے سرکش بنادیتا ہے۔انسان اسلام سے باغی بن جائے یا اسلام کی کچھ چیزوں سے باغی بن جائے ، ہر دوصورت میں وہ شیطان کی اتباع کرتا ہے۔دونوں شیطان ہی کے کام ہیں، شیطان انسان سے اپنی دشنی نکا لئے کے لیے انسان کو اسلام کا باغی یا اسلام کے بعض احکامات کا باغی بنانے کی کوشش کرتا ہے؛ کیوں کہ وہ انسان ہی کی وجہ سے وہ نکالا گیا تھا، اسلام کے بعض احکامات کا باغی بنانے کی کوشش کرتا ہے؛ کیوں کہ وہ انسان ہی کی طرف، اس لیے اس نے اللہ تعالی سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ انسان کو ضرور گراہی کی طرف،

جہنم کی طرف لے جانے کی بھر پورکوشش کرے گا۔اس دور سے آج تک وہ اپنی عداوت ورشمنی نکالنے کے لیے آ دم کی ذریت کے پیچھے پڑا ہواہے۔

#### آيت كاشانِ نزول

اس کے بعد یہ بھی سمجھ لیجے کہ یہ آیت ایک خاص موقعے پرنازل ہوئی، جس کا پس منظراور شانِ نزول ہیں کہ ایک صحافی تھے، جن کا نام تھا عبداللہ بن سلام عظی ، یہ یہ ودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اسلام میں داخل ہوگئے اور اسلام پر جے رہے ، اللہ کے نبی صَلیٰ لائے کی نِونیٹ کم کوان پر بڑا اعتماد تھا ، صحابہ میں ان کوایک امتیازی مقام حاصل تھا۔

ایک مرتبہان کے دل میں بیخیال آیا کہ یہودیوں کے فدہب میں اونٹ کا گوشت جرام ہے اور شریعتِ محمد بیمیں اونٹ کا گوشت کھا ناضر وری نہیں ہے، بل کہ کھانے کی صرف اجازت ہے، چاہے کھاؤ، چاہے نہ کھاؤ، جیسے دودھ بینا جائز ہے ضروری نہیں، چائے بینا جائز ہے، ضروری نہیں، چینے یانہ پینے سے آپ کے اسلام میں کوئی فرق نہیں آئے گا، آپ کے ایمان میں کوئی فرق نہیں آئے گا، آپ کے تقوے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، آپ کے تقوے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، آپ کے ایمان میں کوئی فرق نہیں آئے گا، آپ کے تھوے کہ اگر میں عمر بھر اونٹ کا گوشت نہ کھاؤں تو یہودیوں کے فد ہب کی بھی رعایت ہوجائے گی اور اسلام میں بھی کچھ نقصان نہیں ہوگا؛ چناں چہ انہوں نے فیصلہ کرلیا کہ میں آئندہ بھی اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔

اسی موقعے پراللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی ،جس میں صحابہ کرام کواور ساری دنیا کے مسلمانوں کو تھم دیا کہ اسلام میں مکمل داخل ہوجاؤ، یہ کیا طریقہ ہے کہ اسلام کے ساتھ کچھ یہودیت بھی لائی جارہی ہے،اسلام میں غیر اسلام کو بھی جگہ دی

جارہی ہے۔ بین بین والی سوچ اسلام میں چلنے والی نہیں ہے، یہ شیطان کی پیروی ہے۔ بیہ ہے کریمہ کا پس منظرا ورخلاصہ۔

اسلام میں غیروں کی مشابہت حرام

اس سے اندازہ ہوا کہ اسلام میں کسی اور مذہب، کسی اور مسلک، کسی اور طریقے ،
کی کوئی گنجائش نہیں ہے ؛ حتی کہ اسلام میں غیروں کی تہذیب، ان کے طور طریقے ،
ان کی مشابہت ، ان کے انداز ، ان کے تشخصات اختیار کرنے پر بھی پابندی لگائی گئی ہے ۔ لباس میں ، پوشاک میں ، کھانے پینے کے طریقہ میں ، اٹھنے بیٹھنے میں ، رہن سہن میں ، معاشرت میں کسی بھی چیز میں غیروں کے انداز کو اپنانا اسلام میں حرام ونا جائز ہے۔

حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صَلیٰ <u>الاَلهُ عَلیْرِ کِی</u>لَم نے فرمایا: ''مَنُ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمُ" (جو آدمی دوسری کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، ان کے جسیا بنتا ہے، وہ انہیں میں شامل کر دیا جاتا ہے)

(أبوداؤد:٣٣٠٣)

اسی لیےعلمائے کرام نے ،مفتیانِ عظام نے غیروں کی خاص خاص چیزوں کو اپنانے ،غیروں کے شخصات اختیار کرنے والے پر کفر کا فتو کی دیا ہے۔

مثال کے طور پرعیسائیوں کے یہاں زنار (کراس) پہنے کارواج ہے اوران کا بیغاض تشخص وشعار ہے۔ اگر کوئی مسلمان اسے پہنے تو مفتیانِ کرام فتو کی دیتے ہیں کہ وہ پہنے والا کا فر ہے، اگر چہوہ اللہ کو ما نتا ہے، اللہ کے رسول کو ما نتا ہے، قرآن کو ما نتا ہے، فرشتوں پر بھی اس کا ایمان ہے، آخرت کو بھی تسلیم کرتا ہے؛ کیکن غیروں کا شعار استعال کرنے کی وجہ سے کا فرگر دانا جائے گا؛ کیوں کہ وہ ان کا شعار ہے، ان شعار استعال کرنے کی وجہ سے کا فرگر دانا جائے گا؛ کیوں کہ وہ ان کا شعار ہے، ان

اسی طرح کوئی ہندؤوں کا ٹیکا لیعنی قشقہ لگائے جو کفار اپنی پیشانیوں پرلگاتے ہیں، تو ہرآ دمی اسے ہندوہی سمجھے گا اور اگر اس کامسلمان ہونا ہمارے علم میں ہو، تو ہم بیسو چنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہوسکتا ہے کہ اس مسلمان نے اسلام کو چھوڑ کر کفر اختیار کرلیا ہو، اس لیے کہ بیراگا نا کفر کی علامت ہے۔

معلوم ہوا کہ عیسائیوں سے کچھ لینا، ہندؤوں سے کچھ لینا، یہودیوں سے بیچ تک اسلام کو اپنانے والا ہی مسلمان ہے، پیدائش سے وفات تک ؛ ہر شعبہ میں اسلام کو داخل کرنے والا ہی حقیقی مسلمان ہے۔ یہی اسلام اللہ تعالی کومطلوب ہے، اس کا حکم داخل کرنے والا ہی حقیقی مسلمان ہے۔ یہی اسلام اللہ تعالی کومطلوب ہے، اس کا حکم فرکورہ آیت کے اندردیا جارہا ہے۔

مجه بجهاسلامی احکامات کو ماننایبود باندروش

الله تعالى نے قرآنِ كريم ميں ايك جگه يهوديوں سے كہا ہے:
﴿ أَفَتُو مِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكُفُّرُونَ بِبَعْضِ ﴾
(كياتم كتاب الله ك بعض حصے كومانتے ہوا وربعض كا انكار كرتے ہو)

[البقرة: ٨٥]

ایک دوسری جگهارشادسے:

﴿ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقَتَسِمِيْنَ الَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرُ آنَ عِضِيْنَ ﴾ (بيت بم نے ان ریت تنبیة قرآن عظیم کے ذریعے اس طرح نازل کی گئی ہے) (جیسے ہم نے ان تفرقہ کرنے والوں پرنازل کی تھی ،جنہوں نے (اپنی) پڑھی جانے والی کتاب کے حصاور کھڑے کرلیے تھے)

\$\langle \langle \lang

﴿ أَفَكُلَّمَا جَاءَ كُمُ رَسُولٌ بِمِا لا تَهُوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرُتُمُ فَفَرِيْقاً كَذَّبُتُمُ وَفَرِيْقاً كَذَّبُتُمُ وَفَرِيُقاً تَقُتُلُونَ ﴾

( پھر بیآ خرکیا معاملہ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس کوئی الی بات کے کرآیا، جوتمہاری نفسانی خواہشات کو پسندنہیں تھی ، توتم اکڑ گئے ؛ چناں چہ بعض (انبیا) کوتم نے جھٹلایا اور بعض کو ل کرتے رہے)
[البقرة: ۸۷]

ان آیات میں اللہ تعالی نے بہی بتایا ہے کہ بچھلے یہودیوں کی بدترین عادت یہ گھیے کہ وہ کتاب اللہ میں جواحکامات ان کی مرضی کے مطابق ہوتے ،اس کو قبول کر لیتے اور جوان کی مرضی وخواہش کے خلاف ہوتے ،اس کا انکار کر دیتے ،ان کورد کر دیتے تھے،جس کی وجہ سے اللہ نے ان پرعذاب نازل کیا۔

معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بعض احکامات کو ماننا اور بعض کا انکا رکرنا یہودیا نہ روش ہےاورا یسےلوگ اللہ کی نظر میں عذاب کے مستحق ہیں۔

بھائیو! کیا آج ہم بھی یہودیوں کے نقشِ قدم پر چلتے ہو ہے جواحکامات اپنی مرضی کے خلاف ہیں، انہیں پسِ پشت نہیں ڈال رہے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جومعاملات کی دنیا میں شریعت کو بالکل فراموش کر چکے ہیں اور حرام وحلال کی تمیز کھوکر مال جمع کرنے کی فکر کررہے ہیں؟! کتنے لوگ ہیں، جن کی معاشرتی زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہو چکی ہے؟! اگر یہی یہودیا نہروش جاری رہی ، تو اللہ نے جس طرح پچھلے یہودیوں پر عذاب نازل کیا، وہ خدا کہیں ہم پر بھی عذاب نازل نہ کردے، اس لیے غور وفکر کرنے کی ضرورت ہے۔

ایک اورجگه الله کا ارشاد ہے:

﴿ وَمَنُ يَّبُتَغِ غَيُرَ الْإِسُلامِ دِيْناً فَلَنُ يُتَّفَبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي الْآ خِرَةِ مِنَ الْخُسِرِيْنَ ﴾ [آل عمران: ٨٥]

(جوآ دمی دینِ اسلام کوچھوڑ کرکسی اور طریقہ کو دین بنالے، تو وہ ہر گز قبول نہیں کیا جائے گا اور ابیا انسان آخرت میں گھاٹے اور خسارے والوں میں سے ہوگا )

ان ساری آیتوں سے بیہ بات واضح ہوگئی کہ اللہ کے نزدیک ہر معاملے میں دین پر چلنا ضروری ہے ، یہی اسلام اللہ کومنظور ہے ، یہی اسلام اللہ کے نبی کو پہند ہے۔ دین صرف نماز کا نام نہیں ،صرف زکا ق کا نام نہیں ،صرف جج کا نام نہیں ؛ بل کہ زندگی کے ہر شعبے میں دین ہونا چا ہے، دینِ اسلام ایک کممل نظام حیات ہے، لائح کا خمل جہ ایک کامل دستور ہے۔

# اسلام وغير اسلام كالمجموعه ،اسلام بيس

اگرکوئی آدمی ہے بھتا ہوکہ غیرِ اسلام کی چندیا دو چار چیزیں ہی تو ہم نے اسلام میں داخل کی ہیں، بقیہ تو پورااسلام وہی ہے۔ تو بھائیو! ایسا سمجھنا بہت ہڑی غلط نہی اور جہالت ہے، بسا اوقات غیر اسلام کی ایک دو چیزیں جب اسلام میں داخل کی جاتی ہیں، تو اسلام کو بھی غیر اسلام بنادیتی ہیں۔اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ایک بالٹی یاک دودھ میں پیشاب کے دوقطرے ڈال دے، تو دودھ زیادہ ہونے کے با وجود علم نجاست کا لگایا جاتا ہے، پاکی کا تھم نہیں لگایا جاتا اور کوئی بینیں کہتا کہ پیشاب کے دوہ بی تو قطرے ہیں، اس کا اعتبار کیوں کیا جارہا ہے؟ اگر کوئی کے گا ، تو لوگ اسے ہے وقوف سمجھیں گے۔

دوسری مثال میہ ہے کہ حلوہ بنا کر رکھا گیا تھا ،ایسا حلوہ کہ اگر بیار کو کھلا ؤ،تو شفا پائے ،اگر کمزور کو کھلا ؤ،تو قوت مل جائے ؛لیکن اس میں کسی نے ذراسا زہر ملا دیا۔

### اسلام مير مكمل داخل بوجاد

اب بتاؤدنیا کا کون عقلمنداییا ہے جو بیہ کہے کہ زہر کا اعتبار مت کرو، وہ تو دوہی قطرے ہیں، اس لیے بیطوے کھالو۔اگر کوئی بیہ فیصلہ کرے، تو اس کی عقل کا ماتم کیا جائے گا اور اس حلوہ کو حلوہ نہیں کہا جائے گا؛ بل کہ زہر کہا جائے گا۔

بالکل اسی طرح بھائیو! اسلام ایک حلوے کی طرح ہے، اس کے اندر بروی قوت ہے، بروی طاقت ہے، اتن طاقت ہے کہ اسلام کا بیحلوہ اگر کسی کا فرکو کھلا دو، تو اس کے اندر ایمانی قوتیں وہ مومن بن جاتا ہے، کسی کمزور ایمان والے کو کھلا دو، تو اس کے اندر ایمانی قوت ختم بیدار ہوجاتی ہیں؛ لیکن اگر اس اسلامی حلوہ میں کفر کا زہر گھول دو، تو اس کی قوت ختم ہوجاتی ہیں، اب وہ اسلام، اسلام نہیں رہتا؛ اس لیے کہ اس میں کفر کا زہر مل گیا ہے ، کفر کی نجاست مل گئی ہے ۔ اسی طرح ہمارے عقائد میں کفرید وشرکیہ عقائد داخل ہو چکے ہوں، تو اسے کھر چ کر نکا لئے کی ضرورت ہے، ورنہ وہ عقائد ہمارے اسلام کو غیر اسلام کو غیر اسلام بنادیں گے، ہمارے ایمان کو کفر میں بدل دیں گے ۔ اسی طرح ہمارے ایمان کو کفر میں بدل دیں گے ۔ اسی طرح ندگی کے ہر شعبے میں غور کرکے غیر اسلامی نکا لئے کی ضرورت ہے ، اسی طرح زندگی کے ہر شعبے میں غور کرکے غیر اسلامی خیر وں کو نکا لنا بہت ضروری ہے۔

# ريا كارى سے اپنى عبادات كو بچائىيں

چناں چہ ہمارے اعمال وعبادات میں بھی ایسے بہت سارے غیر اسلامی اعمال داخل ہو چکے ہیں، جن کی وجہ سے ہماری زندگی کی ساری عباد تیں ضائع ہور ہی ہیں؛ لیکن ہمیں اس کا شعور بھی نہیں ہے۔ ان میں سے ایک چیز ہے ریا کاری۔ اگر ہمارے اعمال میں ریا کاری داخل ہوجائے، تو وہ ہمارے اعمال کو ہرباد کردیت ہے؛ چناں چہ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن ایک ایسے مال دارکولایا

اسلام مير مكمل داخل بوجاو

جائے گا، جس کواللہ نے دنیا میں بہت سارا مال دیا تھا، اسے نعمتوں کی یا ددہانی کرائی جائے گا، جس کواللہ نے دنیا میں بہت سارا مال دیا تھا، اسے نعمتوں کی اور ہانی کرائی جائے گا کہ تم نے اس مال کو کیا کہ گا کہ میں نے ہراُس راستے میں خرچ کیا، جہاں خرچ کرنا اللہ کو پہندتھا۔ اس سے کہا جائے گا تم نے جھوٹ کہا بتم نے خرچ اس لیے کیا تھا کہ تہمیں سخی کہا جائے ، پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہی حال عالم کا بھی ہوگا، یہی حال عالم کا بھی ہوگا، یہی حال شہید کا ہوگا۔

(مسلم: ہے)

# بدعات بھی اعمال کوضائع کرتے ہیں

كردية ہيں، بدعات كيا ہيں؟ من مانى چيزوں كا نام بدعات ہے، جن كا كوئى ثبوت شریعتِ محمدی میں نہ ہو ،عہد نبوی میں وہ موجود نہ ہو ،خیر القرون میں وہ نظر نہ آئيں، نام تو ہواسلام کا، کام ہوشيطان کا، ليبل تو ہواسلامی اليكن اندر سے اسلام کے اعتبار سے بالکل کھوکھلا ہو۔صورت وشکل کے اعتبار سے بدعات کی شکل اسلامی ہوتی ہے؛ نماز کی شکل ہوتی ہے، ذکر کی شکل ہوتی ہے، دعا کی شکل ہوتی ہے؛ کیکن حقیقت کے اعتبار سے وہمل بے حقیقت ہوتا ہے، بدعت اس کا نام ہے، آج لوگوں نے اینے اعمال وعبادات میں بے شار بدعات اور لغویات داخل کرلی ہیں بھی نے دعاکے نام سے اکسی نے طاق راتوں کے نام سے اکسی نے ذکر کے نام سے اکسی نے جلوس کے نام سے بھی نے میلا د کے نام سے بھی نے عرس وقوالی کے نام ہے ؛کیکن بھائیو! جس ذکرکواللہ کے نبی نے پیندنہیں کیا،جس دعاءکواللہ کے نبی نے بیندنہیں کیا،جس طور طریقے کواللہ کے نبی نے بیندنہیں کیا، وہ دین نہیں، بددینی ہے وہ اسلام نہیں ، غیر اسلام ہے۔ یہود بول نے اسلام کواسی طرح بگاڑا تھا ،عیسائیوں نے بھی یہی حرکت کی تھی ،اللہ کے نام پر ، دین کے نام پر من مانی چیزوں کو داخل کر دیا تها، ببال تك كمرابى وصلالت ان كامقدر بن كى اللهم احفظنا منه

آج ہم میں سے بھی بہت سے لوگ بہی کررہے ہیں ۔ آج ان چیز وں کو بھے نام پر لوگوں کو بتانا ، سمجھانا بہت ضروری ہے ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اسلام کے نام پر فضولیات انجام دینے لگیں ، اللہ کی رضا کی تلاش میں کہیں اللہ کے عذاب کے مشخق نہ ہوجا کیں ۔ جب تک اعمال کو بدعات سے پاک نہیں کریں گے ، ہم مکمل اسلام میں داخل نہیں ہوسکتے ۔

خلاصة كلام

ضرورت ہے، ہماری معاشرت بھی مومنانہ ہو، ہمارے معاملات بھی مومنانہ ہوں، عقائد ہمارے اخلاق بھی مومنانہ ہوں، عبادات میں بھی ہم مومن ومسلمان ہوں، عقائد میں بھی ہم مومن ومسلمان ہوں، عقائد میں بھی ہم مسلمان ہوں، اپنی منڈی میں بھی ہم مسلمان ہوں، اپنی منڈی میں بھی ہم مسلمان ہوں، بازار کے اندر بھی ہم اللہ تعالی کوفراموش نہ کریں، شادیوں میں بھی اللہ کے قانون کو نہ بھولیں، پیدائش اور وفات کے موقعے پرسنت نبوی کا لحاظ ہو، سیاست کے ایوانوں میں بھی شریعت کا خیال ہو، تب ہم حقیقی مسلمان بن سکتے ہیں۔ ورنہ ہم بیعلامہ اقبال ترح بھر لائے کا بہشعرصا دق آئے گا:

شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلماں نا بود
ہم یہ کہتے ہیں کہ خے بھی کہیں مسلم موجود
وضع میں تم ہو نصاری، تو تدن میں ہنود
یہ مسلماں ہیں جنہیں دیکھ کہ شرمائیں یہود
اللہ تعالی سے دعاہے کہ وہ ہم تمام کواسلام میں کمل طور پر داخل ہونے کی توفیق
عطافر مائے اور زندگی کے ہر شعبے میں شریعت کونا فذکر نے میں ہماری مد فرمائے۔

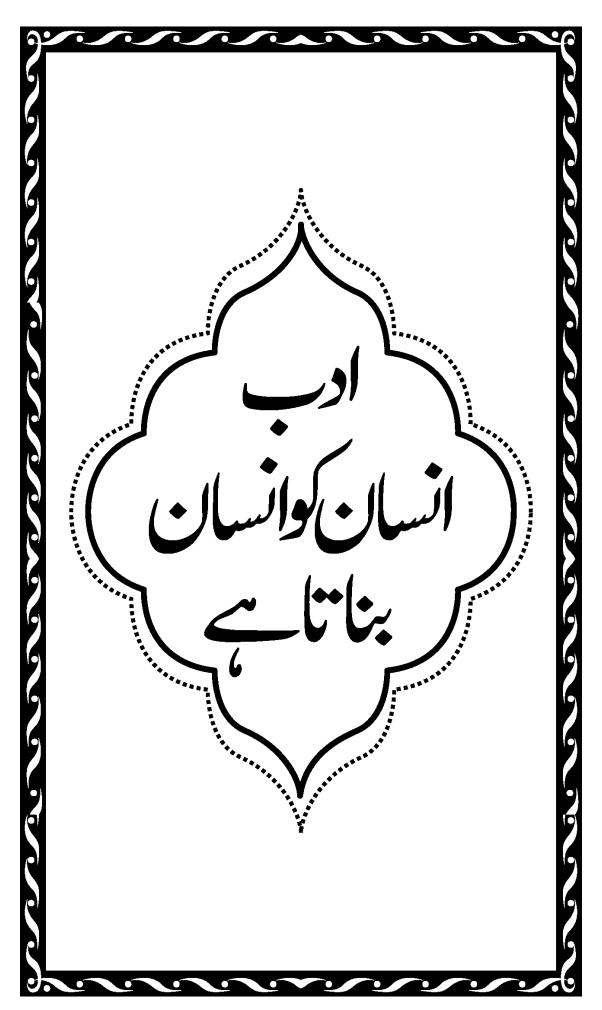

www.besturdubooks.net

### ادب انسان کوانسان بناتا ہے ۔۔۔۔۔۔ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

# ادب انسان کوانسان بناتا ہے

نحمده ونصلى على رسوله الكريم أما بعد:

فقد قال النبي صَلَىٰ لَفِيَةَ لِنَهِوَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ سَلِمَ الْمُسُلِمُونَ مِنُ لِسَانِهِ وَيَدِه " لِّسَانِهِ وَيَدِه "

(مسلمان وہ ہے،جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں)

# کامل مسلمان کون ہے؟

(کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں)
معلوم ہوا کہ ایک آ دمی نماز پڑھتا ہو، روزہ بھی رکھتا ہو، تلاوت بھی بہت کرتا ہو
اور بھی ساری عبادتیں انجام دیتا ہو؛ کیکن اس کے باوجوداس کے اعمال سے لوگوں کو
تکلیف ہوتی ہو، پریشانی ہوتی ہو، تو اس کو سمجھ لینا جا ہیے کہ وہ ابھی حقیقی مسلمان نہیں
میں میں میں میں میں میں ہوتی ہو، تو اس کو سمجھ لینا جا ہیے کہ وہ ابھی حقیقی مسلمان نہیں

# بزرگ بنا آسان ہے، انسان بنامشکل

جوآ دمی انسان ہوگا اور اس کے اندر انسانیت ہوگی، تو اس کے اعمال سے، اس کے طور طریق سے، اس کے رہن سہن سے، اس کے انداز سے، بات چیت سے، اس کے لبح سے، تمام چیزوں سے خیر ہی خیر وجود میں آئے گا اور لوگوں کو بھلائی پہو نچے گی ، سی کوکوئی اذبت اور تکلیف نہیں پنچے گی ؛ اسی لیے حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے: '' بزرگ بننا بڑا آسان ہے؛ لیکن انسان بننا بڑا مشکل ہے '۔

ایک آدمی بزرگ بن جائے ،صوفی بن جائے ،ہروفت ذکر میں، ہروفت فکر میں، ہروفت فکر میں ، ہروفت فکر میں ، ہروفت فکر میں اور دیگر اعمال میں ، ریاضت میں ،مجاہدے میں لگا رہے ، تو بزرگ ہوجائے گا؛لیکن اس کے باوجوداس کے اندرالی خامیاں ہوں گی کہاس کی وجہسے وہ انسان نہیں کہلائے گا۔

اس کیے انسان بننا بھی انسان کے لیے ضروری ہے، اگر انسان بننا انسان کے لیے ضروری ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں انسان بنائے؛ مگر انسان انسان نہ رہے اور اس کے اندر سے انسانیت ختم ہوجائے، اس کے اندر سے اخلاق ختم ہوجائیں اور وہ جانوروں کی طرح ہوجائے، اسے ہوش ہی نہ رہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیسا اٹھ رہا ہوں، کیسا بیٹھ رہا ہوں، کیسا بول رہا ہوں، نیان سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں اور کس سے کس طرح مجھے بات کرنی چاہیے، کس خریات کرنی چاہیے، کس سے کس طرح مجھے بات کرنی چاہیے، کس سے کیسا کلام کرنا چاہیے، کھانے، پینے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے اور رہن سہن کا کیا طریقہ ہونا چاہیے اور رہن سہن کا کیا سے کیسا کلام کرنا چاہیے، کھانے، پینے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے اور رہن سہن کا کیا

کی وجہ سے بزرگ ہوجائے ؛لیکن انسان نہیں ہوسکتا۔

# نمازی بن گیا مگرانسان نه بن سکا-ایک واقعه

حضرت مولا ناشاہ عبدالغنی صاحب پھول پوری ترکم گرلائی نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ آپ کی مسجد میں ایک نوجوان ہمیشہ ذکر وفکر اور عبادت میں مشغول رہتا تھا، آپ اس کو دیکھتے کہ وہ بھی بڑے عاجزانہ انداز سے اللہ کے سامنے دعامیں مشغول ہے، بھی رور ہاہے، گڑ گڑار ہاہے، اللہ کے سامنے عاجزی کرر ہاہے اور ایسا اس کا انداز ہے کہ حضرت مولا ناشاہ عبدالغنی صاحب پھول پوری ترحم گرلائی کہتے ہیں کہ اسے دیکھ کر مجھے اس پردشک وحسرت ہوتی۔

فرمایا کہ ایک مرتبہ میں ایک طرف کو بیٹے ہوے اس کو د مکھ رہا تھا ، استے میں ایک بوڑھے آ دمی مسجد میں داخل ہوے اور شاید وہ نابینا تھے یا آئکھیں ان کی کمزور تھیں، جس کی وجہ سے ان کی نظر میں وہ نو جوان نہیں آ یا، نوان کا پیرا سنو جوان کولگ گیا اور اس سے ظر ہوگئ ، جول ہی ان کا پیراس کولگا، وہ اپنی عبادت و دعا سب بھول گیا اور بوڑھے میاں کو اٹھ کر گالیاں دینے لگا، کہنے لگا کہ آئکھیں پھوٹ گئیں ہیں؟ دیکھے نہیں ہو، یہ مجھے کیا کر دیا؟ غرض یہ کہ بوڑھے میاں پرخوب برسنے لگا۔ حضرت مولا ناشاہ عبدالغنی صاحب پھول پوری رَحِیُ اللّٰہ اس واقعے کو بیان کر کے فرماتے ہیں کہ دیکھووہ نمازی و ذاکر وشاغل تو ہوگیا؛ مگر انسانیت اس کے اندر نہیں آئی۔

اییا معلوم ہوتا ہے کہ بزرگ ہوگیا ہے؛ کین اس کے باو جود اندر سے انسانیت نہیں بنی، ایک آ دمی کے پیرلگ جانے پر وہ بھڑک اٹھا اور گالیاں دینے لگا۔ ایسے آپ کو بہت سارے واقعات ملیں گے، لوگ ایک طرف نماز بھی ادا کرتے ہیں، تبجد پر تبجد بھی پڑھتے ہیں، ذکر پر ذکر بھی کرتے رہتے ہیں؛ لیکن اگر ان کے مزاج کے خلاف ذرہ برابر بھی کوئی بات پیش آ جائے، تو وہ بھی برداشت نہیں کر سکتے، اب اس کے بعد ان کو دیکھیے، تو وہ ایک شیطان نظر آتے ہیں یا کوئی خون خوار جانور نظر آتے ہیں کہ جنگل سے کوئی شیر یا باگ آگیا ہے اور بیاس دوسرے آ دمی کو کھا جائے گا، اسی وجہ بیت ہے ہو؛ لیکن ہم کہیں گے کہ وہ انسان نہیں ہوا؛ بل کہ بیتو بھیٹریا، شیر بنا ہوا ہے۔ تو بھائیو! اس چیز بر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔

# تکمیل انسانیت بھی بعثت کے مقاصد میں ہے

جنابِ محمد رسول الله صَلَىٰ لاَلهُ عَلَيْ وَسِلَم کے دنیا میں آنے کے دو مقاصد ہیں: ایک مقصد تکمیلِ ایمان ہے اور دوسرا مقصد تکمیلِ انسانیت ہے۔ دونوں مقاصد کو لے کراللہ کے نبی صَلَیٰ لاَلهُ عَلیْ وَسِلْم و نیا میں تشریف لائے تھے۔ تکمیلِ ایمان اور اسلام کاذکر تو قرآن میں کردیا گیاہے:

﴿ اَلْيَوْمَ أَكُمَلُتُ لَكُمُ دِينَكُمُ وَ أَتُمَمُتُ عَلَيْكُمُ نِعُمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسُلامَ دِينًا ﴾ لَكُمُ الْإِسُلامَ دِينًا ﴾

(آج میں نے تہارے لیے تہارادین کمل کردیا، تم پراپی نعت پوری کردی اور تہارے لیے المائدة: ۳] المائدة: ۳] المائدة: ۳] المائدة: ۳] اس کے اندر تکمیل دین اور تکمیل اسلام کا ذکر آیا ہے کہ اللہ نے کہا کہ آج میں نے دین اسلام کو کمل کردیا۔

### اوبانسان کوانسان بنا تاہے

اسی طرح حدیث میں بھی تکمیلِ ایمان کا ذکر موجود ہے؛ چناں چہ حدیث میں آتا ہے کہ آقائے نام دار حضرت محمد رسول اللہ صَلَیٰ لاَفِهُ لَیُروَئِ کُم نے فرمایا کہ'' میری اور انبیائے سابقین کی مثال ایسی ہے جیسے سی شخص نے ایک کل بنایا، بڑا حسین وجمیل اور خوبصورت ؛ مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی ، اب لوگ اس عمارت کو گھوم کرد کھنے لگے اور تعجب کرنے لگے اور کہنے لگے کہ بیا بنٹ کیوں نہیں رکھی گئی ؟ پس میں وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم انبیین ہوں۔

(بخاری:۳۵۳۵)

تکمیلِ ایمان اور تکمیلِ دین ہے، اللہ کے نبی صَلیٰ لاَفِهُ البَورَالِمَ ایک تو اسی لیے آئے تھے کہ دینِ اسلام کو کمل کردیں۔ بیا یک مقصد ہے آپ کے اس دنیا میں آنے کا۔ آنے کا۔

دوسرامقصدہے میلِ انسانیت، اس کا ذکر آپ صَلَیٰ لاٰیہ َ عَلَیٰ وَسِلَم نے خود اپنی زبانِ مبارک سے فرمایا؛ چنال چہ اللہ کے نبی صَلَیٰ لاٰیہ َ عَلَیْ وَسِلَم فرماتے ہیں:

"بُعِثْتُ لِأَتَمَّمَ مَكَارِمَ الْأَخُلاَقِ" (مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں مکارم اخلاق کی شکیل کروں) (سنن الکبریٰ للبیھقی: ۱ ۱۳۰۱)

ایک حدیث میں فرمایا:"إِنَّما بُعِثْتُ مُعَلِّماً" (مجھے اللّد نے معلم انسانیت بنا کربھیجاہے)

اسی کا نام دراصل انسانیت کی تکمیل ہے، انسان کے اخلاق اگر کممل ہوجائیں،
تو انسانیت کممل ہوجاتی ہے؛ چناں چہاللہ کے نبی صَلیٰ لاَلِهُ کَلِیْوَکِیْسِلُم نے دونوں کام
کیے اور اس کے نتیجے میں ایسے بہترین انسان وجود میں آئے کہ اس سے بہتر انسان
دنیا میں بھی نہیں پیدا ہوئے ۔صدیقِ اکبر ﷺ انسانِ کامل ہے، عمر فاروق ﷺ

حدیث میں قصہ آیا ہے کہ ایک دفعہ سیدنا ابوبکر صدیق ﷺ اور سیدنا عمر فاروق ﷺ ان دونوں کے درمیان میں آپس میں پچھ بات چیت ہوگئ، جس کی وجہ سے سیدنا عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق سے ناراض ہو گئے اور ناراض ہوکرا پنے گھر کی طرف جانے گئے، صدیقِ اکبران کومنانے کے لیےان کے پیچھے چپنے گئے۔ گئے اور گھر میں داخل ہو گئے اور اندر جاکر دروازہ بند کے ایکن حضرت عمر آگے چلے گئے اور گھر میں داخل ہو گئے اور اندر جاکر دروازہ بند کرلیا؛ حضرت صدیق اکبروا پس تشریف لے آئے اوران کو بڑا افسوس ہوا کہ میری فلاں بات سے عمر فاروق کو تکلیف پینی اوروہ اس سے ناراض ہو گئے۔

حفرت صدیق اکبر علی حضور اکرم مَای لانهٔ عَلیٰ وَسِنَم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ابھی کہنے نہیں پائے سے کہ اللہ کے نبی مَای لانهٔ عَلیٰ وَسِنَم نے صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر اور دوسرے موجود صحابہ ﷺ سے فرمایا کہ ایسا لگتا ہے کہ صدیق اکبر کسی سے جھلا کر آرہے ہیں۔ یہ انداز کے سے فرمایا تھا، جوآپ کی بصیرت تھی، آپ کی فراست تھی یا یہ کہ اللہ نے آپ کو بہذر بعہ وتی بتلا دیا تھا۔ الغرض! صدیق اکبر کہنے کہ یا رسول اللہ مَای لائه عَلیٰ وَسِنَم ! مجھ سے خطا ہوگئ اور میں نے ایک جملہ کہہ دیا جس کی وجہ سے عمر کو ناراضگی ہوگئ اور وہ گھر چلے گئے؛ لیکن میں ان کو منانے گیا، تو انہوں نے اندر جاکر دروازہ بند کرلیا، اب میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ ہوں۔

یہاں یہی بات چیت ہور ہی تھی اوراُ دھر حضرت عمر ﷺ کے دل میں بھی خیال ہونے لگا اوراحساس ہوا کہ صدیقِ اکبر مجھے منانے کے لیے آرہے تھے، میں نے یہ ادبانسان کوانسان بنا تاہے

کیا حمافت کی کہ میں نے دروازہ بند کرلیا۔؟! یہ کوئی انسانیت ہے؟! مجھے ایسانہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے کیسی غلطی کی! مجھے دروازہ بند نہیں کرنا چاہیے تھا؛ بل کہ صدیقِ اکبرآ رہے تھے، تو مجھے آنے دینا چاہیے تھا۔ یہ سوچ کر حضرت عمر نے دروازہ کھولا، باہر جا کر دیکھا، وہ نہیں تھے، تو ان کی تلاش میں نکلے، یہاں تک کہ تلاش کرتے کرتے اللہ کے نبی صَلیٰ لافِلاَ این کی خدمت میں پنچے، وہاں پر دیکھا کہ صدیق اکبر پہلے سے موجود ہیں، انہوں نے سوچا کہ بہت اچھا موقع ہے، اللہ کے نبی کی خدمت میں یہ عضا کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں یہ عضا کر لیں گے؛ کین جا کر مسئلہ کیا عرض کرتے اللہ کے نبی کی خدمت میں یہ مسئلہ کی کے اور کہا کہ یارسول اللہ! مجھے سے غلطی ہوگئی۔

الله کے بی صَلیٰ لافہ علیٰ لرخے کے ساری با تیں سی اور کہا کہ ایک دوسرے کودر گذر کرواور پھر حضرت عمری طرف دیکھتے ہوے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ: "عمر! یا در کھو بیصد بی وہ فیصل ہے کہ جب میں نے "یا أیھا الناس قو لوا لاإلله "عمر! یا در کھو بیصد ای وہ محصے کہا تھا" کَذَبُتَ "(تم جھوٹے ہو) اور صدیق الاالله" کہا تھا تو ہوگوں نے مجھے کہا تھا" کَذَبُتَ "(تم جھوٹے ہو) اور صدیق نے کہا" صَدَفَتَ" (آپ نے سے کہا)۔ یہ ہے مقام حضرت صدیق کا اس لیے ان کوراضی کرو۔ یہ کہ کر حضورا قدس صَلیٰ لافہ علیہ وَسِیْ کے مسئلہ کل فرمادیا۔

دیکھو بھائیو! انسانیت کیسی ہوتی ہے؟! اس کی مثال دے رہا ہوں ،صدیقِ اکبر
کی انسانیت دیکھو، غلط جملہ انسان سے نکل سکتا ہے؛ لیکن زبان سے نکلنے کے بعد
انسان اگر انسان ہے، تو اس پروہ آڑتا نہیں ہے؛ بل کہ اللہ کے سامنے گڑگڑا تا ہے،
صدیقِ اکبر کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے خطا ہوگئ اور عمر پریشان ہور ہے ہیں اور کہہ رہے
ہیں، مجھ سے غلطی ہوگئ۔

سے ہیں انسان، اِ دھریہ کہتے ہیں کہ جھے سے غلطی ہوگئ اور وہ اُ دھر کہتے ہیں کہ جھھ 83 کے میں میں میں میں کہتے ہیں کہ جھے کا میں میں میں کا میں کہتے ہیں کہ جھھ ادبانسان وانسان باتا ہے کہ بیر ہوگئ ،آج کے انسانوں کا حال بیہ ہوگئ ہوگئ ،آج کے انسانوں کا حال بیہ ہوگئ ہوگئ ،آج کے انسانیت میرے سے بہیں تیرے سے بوئی ؛ بیہ ہانسانیت کے میرے سے بہیں تیرے سے بوئی ؛ بیہ ہانسانیت کا فرق ۔آج لوگ جھگڑ ہے بیدا کرتے ہیں ،اختلافات بیدا کرتے ہیں ، مارنے مرنے تیار ہوجاتے ہیں ،ابیا معلوم ہوتا ہے کہ شہروں میں جنگلی جانوروں کا بسرا ہوگیا ہے ، بیصورت حال ہم نے بیدا کرلی ہے ۔انسان مفقود ہیں ،انسانیت بھی مفقود ہیں ،انسانیت بھی مفقود ہیں ،انسانیت بھی

بھائیو! آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم توجہ کریں کہ ہم صرف بینیں کہ نماز روزے کے پابند ہوں گے؛ بل کہ اس کے ساتھ ہم اس بات کی بھی کوشش کریں کہ ہم بہترین انسان ہوجا کیں ؛ اس لیے میں نے کہا کہ اللہ کے نبی تشریف لائے تھے، تو ایک مقصد آپ کا تکمیلِ انسانیت تھا؛ اس لیے انسانیت کو بھی مکمل کرنے کی کوشش ہونی جا ہے۔ انسانیت کو بھی مکمل کرنے کی کوشش ہونی جا ہے۔

انسان بننے کے لیے تین چیزیں ضروری

ہمیں اپنے آپ کوانسان بنانے کے لیے، ایسی باتوں پڑمل کرنا چاہیے، جن کو اپنانے سے انسانیت کی تکمیل ہوتی ہے۔

میں نے اس سلسلے میں تجزیہ کیا کہ انسان کو انسان بننے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں ؟ تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ، وہی بات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرول گا۔ اور وہ بات یہ ہے: ایک انسان کو انسان بننا ہے ، تو اسے تین چیزوں کی بڑی سخت ترین ضرورت ہے۔

(۱) آ داب کی مخصیل

(۲)اخلاق کی تکمیل

ہماری شریعت نے بے شار آ داب کی تعلیم دی ہے، جب تک آ داب کو لمحوظ نہیں رکھا جائے گا، اس وقت تک کوئی انسان نہیں بن سکتا۔ آ داب میں بہت ساری چیزیں ہیں جیسے: کھانے کے آ داب، بول چال کے ہیں جیسے: کھانے کے آ داب، بول چال کے آ داب، کسی سے میل ملاقات کے آ داب، بہت ساری چیزیں انسان کو دنیا میں پیش آتی ہے اور آتی ہیں اور ان ساری چیزوں میں انسان کو کچھ آ داب کی ضرورت پیش آتی ہے اور اگروہ ان آ داب کی رعایت نہیں کرتا، تو پھروہ جانوروں کی طرح ہے، وہ انسان نہیں ہوسکتا۔

اور دوسری چیز جوانسان کوانسان بننے کے لیے ضروری ہے، وہ ہے اخلاق اخلاق سے انسان انسان بنتا ہے۔ جیسے انسان کے دل میں رخم ہو، کرم ہو، ہمدردی ہو، غم خواری ہو، لوگوں کے لیے بھلائی کا جذبہ ہوا ور کینہ نہ ہو، حسد نہ ہو، بخض نہ ہو، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، ان کواخلاق سے تعبیر کیا جاتا ہے اور ایک انسان واقعی انسان اسی وقت بن سکتا ہے؛ جب کہ وہ ان اخلاق کا حامل ہو، اچھے اخلاق اس کے اندر ہوں، یہ دوسری چیز ہے۔

اخلاق اورآ داب میں فرق بیہے کہ آ داب کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے اور اخلاق کا تعلق باطن سے ہوتا ہے۔

اورایک تیسری چیز جس سے انسان ، انسان بنتا ہے ، اس کو ہم تعبیر کر سکتے ہیں حقوق کے نام سے۔ ایک انسان کا جب دوسرے انسانوں سے اور دیگر مخلوقات سے رابطہ وتعلق ہوتا ہے ، تو اس وقت اس پران مخلوقات کے پچھ حقوق عائد ہوجاتے ہیں ، حب ان حقوق کی پاس داری انسان کرتا ہے ، تب اسے انسان کہا جا تا ہے اور اگران حقوق کی پاس داری وہ نہیں کرتا ، تو اس کو انسان نہیں کہا جاسکتا ۔ مال باپ کے کیا حقوق کی پاس داری وہ نہیں کرتا ، تو اس کو انسان نہیں کہا جاسکتا ۔ مال باپ کے کیا حقوق کی باس داری وہ نہیں کرتا ، تو اس کو انسان نہیں کہا جاسکتا ۔ مال باپ کے کیا حقوق کی باس داری وہ نہیں کرتا ، تو اس کو انسان نہیں کہا جاسکتا ۔ مال باپ کے کیا حقوق کی باس داری وہ نہیں کرتا ، تو اس کو انسان نہیں کہا جاسکتا ۔ مال باپ کے کیا دو اس کو انسان نہیں کہا جاسکتا ۔ مال باپ کے کیا دو اس کو انسان نہیں کہا جاسکتا ۔ مال باپ کے کیا دو اس کو انسان نہیں کہا جاسکتا ۔ مال باپ کے کیا دو اس کو انسان نہیں کہا جاسکتا ۔ مال باپ کے کیا دو اس کو انسان نہیں کہا جاسکتا ۔ مال باپ کے کیا دو اس کو انسان نہیں کہا جاسکتا ۔ مال باپ کے کیا دو اس کو انسان نہیں کہا جاسکتا ۔ مال باپ کے کیا دو اس کو انسان نہیں کہا جاسکتا ۔ مال باپ کے کیا دو اس کو انسان نہیں کو انسان نہیں کو انسان نہیں کہا جاسکتا ۔ مال باپ کے کیا دو اس کو انسان نہیں کو انسان نہوں کو کیا کو کیا دو انسان نہیں کو کا کو کرنسان نہیں کو کو کیا کو کہا جاسکتا ۔ مال باپ کے کیا دو انسان نہیں کو کرنسان کو کرنسان کو کرنسان کو کہا کو کرنسان کو کرنسان کیا کہا کیا کہا کو کرنسان کو کرنسا

مثلاً ایک آدمی ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرتا ،کیا آپ اس کو انسان کہیں گے؟ جب ماں باپ اس کے ہیں، تواگر وہ انسان ہے، تو ماں باپ کاحق ادا کرنااس پر ضروری ہے اور انسان ہونے کے ناطے اس پر بیضروری ہوجاتا ہے۔ بیصرف شرعی اصول نہیں ہے ؛ بل کہ انسانیت کے حقوق ہیں، انسانیت اس کا تقاضہ کرتی ہے ؛ اس لیے آپ د مکھ لیجے کہ غیر مسلم بھی ماں باپ کی بے مدتعظیم کو ضروری سمجھتے ہیں اور ماں باپ کی تحقیر کو بھی گوارہ نہیں کر سکتے ۔ معلوم ہوتا ہے کہ بیا انسانی حقوق ہیں، مسلمان ہے تب بھی اس کے لیے ضروری ، کافر ہے تب بھی اس کے لیے ضروری ، کافر ہے تب بھی اس کے لیے ضروری۔

اب خلاصہ یہ ہوا کہ انسان کو انسان بننے کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں:
ایک حقوق کی رعایت، دوسر ہے اخلاق کی جمیل اور تیسر ہے آ داب کی خصیل ۔ جب
یہ تین چیزیں ہم لے کر چلیں گے، تو ان شاء اللہ ہم بہترین انسان بن جائیں
گے ہمسلمان تو بن ہی جائیں گے ان شاء اللہ؛ لیکن اسی کے ساتھ بہترین انسان بن جائیں
جائیں گے اور اگر یہ چیزیں ہمارے اندر نہ ہوں، جیسا کہ آج ہمارے اندر مفقود ہیں
کہ ایک انسان نماز بھی پڑھتا ہے، اس کے باوجود وہ انسان نہیں ہے، بہت سے
لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ ذکر بھی کرتے ہیں، فکر بھی کرتے ہیں، ریاضت و مجاہدہ
ہمی کرتے ہیں؛ لیکن اس کے باوجود ان کے اندر نہ اخلاق ہیں، نہ آ داب کی رعایت
ہے، نہ ان کے اندر حقوق کا کوئی لحاظ ہے۔

انسانیت کے لیے سب سے پہلی چیز جو میں نے عرض کی ، وہ آ داب کی تخصیل ہے؛ کیوں کہ انسان کو انسان بننے کے لیے آ داب کی بڑی سخت ترین ضرورت ہے؛ لہذا کوشش بیہ ہوکہ ہم سب کے سب مؤدب بنیں یعنی آ داب کے حامل بن جائیں، ہر چیز آ داب کے ساتھ ہونی جا ہیں۔

نبی اکرم صَلَیٰ لاَفِهُ الْبِوَرِ کَمْ مَالُیٰ لاَفِهُ الْبِورِ کَمْ مَالُیٰ لاَفِهُ الْبِورِ کَمْ مَالُیٰ لاَفِهُ الْبِورِ کَمْ مَالِی بہلوہ، کھانے کے آداب سکھائے، پینے کے آداب سکھائے، چلنے اور آب کے آداب سکھائے، سفر میں جانے اور آنے کے آداب سکھائے ، سفر میں جانے اور آداب کا ذکر آداب سکھائے ۔ الغرض! زندگی کے ہرکام کے آداب سکھائے اور آداب کا ذکر صرف حدیث میں نہیں؛ بل کہ قرآن میں بھی بے شار آداب کی تعلیم دی گئی ہے۔

قرآن نے چلنے کا ادب سکھایا

قرآن كريم ايك جلد كهتاب:

﴿ وَلَا تُمُشِ فِي أَلَّارُضِ مَرَحًا ﴾ (ن من ماكيك و حلو)

(زمین پراکرکرنه چلو) [بنی اِسوائیل: ۳۵]

چلنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے ،اللہ نے وہ طریقہ سکھایا کہ اکڑ اکڑ کر چلنا یہ انسانوں کا طریقہ ہیں ہوا کرتا؛ بل کہ تواضع کے ساتھ چلنا چاہیے۔

ایک جگه قرآن میں ہے:

﴿ وَعِبَادُ الرَّحُمُٰنِ اللَّذِينَ يَمُشُونَ عَلَى ٱلْأَرُضِ هَوُنًا ﴾ (اوررحمان کے بندےوہ ہیں، جوز مین پرعاجزی کے ساتھ چلتے ہیں)

[الفرقان: ۲۳]

# اربانسان کوانسان بناتا ہے المسلس المسلس المسسس المسلس المسلسلس المسلس المسلس المسلس المسلس المسلس المسلس المسلس المسلس المسلسلس المسلس المسلس المسلس المسلس المسلس المسلس المسلس المسلس المسلسلس المسلس المسلسلس المسلس ال

[لقمن: ١٩]

بہت جلدی جلدی مت چلو کہ لوگ پریشان ہوجا ئیں کہ بھائی اس کو کیا مصیبت پیش آگئی ہے؟ جو اس قدر جلدی چل رہا ہے اور اتنا آ ہستہ بھی نہ چلو کہ لوگ آکر خیریت پوچھے لگیں کہ جناب کی ٹائلوں میں در دنو نہیں؟

معلوم ہوا کہ انسان چلنے میں آ داب کی رعایت کرتا ہے، ورنہ وہ انسانوں میں شامل نہیں ہوتا۔

# بول جال میں بھی ادب جا ہیے

قرآن نے بول چال کا ادب بھی سکھایا ہے، ارشاد ہے: ﴿ وَاغْضُ مِنُ صَوْتِکَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصَوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ﴾ (اوراینی آواز پست رکھو! بے شک سب سے بُری آواز گدھے کی آواز ہے)

رلقمن: ۱۹

بہت زیادہ آ واز سے نہ بولو؛ بل کہ ذرا آ واز کو بست کر کے کلام کرو، چیخ چیخ کر نہ بولو، چیخ چیخ کر نہ بولو، چیخ چیخ کر جولوں کا کام نہیں ہے؛ بل کہ گدھوں کا کام ہے۔
جیسے بعض لوگ زبان استعال کرتے ہیں؛ لیکن الیم بھونڈی زبان استعال کرتے ہیں کہ سننے والانفرت کرنے لگتا ہے؛ اگر انسان انسان بن جائے گا، تو اسے بولنے کا طریقہ آ جائے گا کہ مجھے کیسا بولنا چا ہیے؟ الفاظ کیسے استعال کرنا چا ہیے؟ بہترین سے بہترین الفاظ ہوں ،لب واجبہ بیا را ہو، لوگوں کے دل میں اتر نے والا ہو؛ کیوں کہ بات بات میں فرق ہوتا ہے، اگر انجھی بات آپ کریں گے، تو اس کا ہو؛ کیوں کہ بات بات میں فرق ہوتا ہے، اگر انجھی بات آپ کریں گے، تو اس کا

مثال کے طور پرایک آدمی سے آپ نے کہا (ذرائرش انداز میں) کیا ہے؟ تو وہ آپ کو تھیٹر مار نے تیار ہوجائے گا؛ کیکن آپ اس سے کہیں (پیار بھرے انداز میں) کیا ہے؟ وہ آپ کو قریب ہوجائے گا، دیکھو جملہ ایک ہی ہے، جس میں دوہی لفظ ہیں؛ کیکن ایک کو اِس طرح بولو، تو ایک اثر اور اُس طرح بولو، تو دوسرا اثر۔ وہی جملہ اِس طرح استعال کرو، تو دلوں میں پیار پیدا ہواوراً س طرح استعال کرو، تو دلوں میں بیار پیدا ہواوراً س طرح استعال کرو، تو دلوں میں خار پیدا ہواوراً س طرح استعال کرو، تو دلوں میں خار پیدا ہو۔

### الفاظ کے اچھے ہُرے اثرات – ایک واقعہ

ایک واقعہ سناتھا کہ ایک بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ اس کے سارے دانت چھڑ گئے ہیں، تو اس کو بہت عجیب لگا، پھر اس نے معبرین کو بلایا اور خواب کی تعبیر پوچھی ، تو ایک معبر نے یہ تعبیر دی کہ'' آپ کے سامنے آپ کے خاندان کے سب لوگ مرجا ئیں گئ ، بادشاہ نے یہ تعبیر سن کر حکم جاری کیا کہ اس معبر کوقید میں ڈال دیا جائے۔ پھر ایک اور معبر کو بلایا اور اس سے بھی تعبیر پوچھی ، اس نے بھی وہی تعبیر دی اور اس کو بھی جیل خانے میں ڈال دیا گیا ، اس طرح کئی معبرین کے ساتھ ہوا ، پھر اخیر میں ایک معبرین کے ساتھ ہوا ، پھر اخیر میں ایک معبر کو بلایا گیا اور اس سے تعبیر معلوم کی ، تو اس نے کہا کہ'' آپ کی عبر آپ کے خاندان میں سب سے زیادہ ہوگی' ، بادشاہ می تعبیر سن کر خوش ہوگیا اور اس معبر کو انعام واعز از سے نواز ا۔

····· ادبانسان کوانسان بنا تاہے||--··· آپ کے خاندان کے سب لوگ مرجائیں گے''،تواس میں اوراگریوں کہا کہ'' آپ کی عمرآ یہ کے خاندان میں سب سے زیادہ ہوگی''،تواس میں معنے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ،ایک ہی بات ہے؛ کیکن پہلی تعبیر دینے والوں کو قید میں جانا پڑااور دوسری تعبیر بیان کی ،تواس پرانعام دیا گیا۔ کیوں؟ بات کرنے کالب ولہجہ، بات کرنے کا ایک اندازاورایک طریقه ہوتا ہے، باادب انسان کا طریقه اور ہوتا ہے، بےادب انسانوں کا طریقہ اور ۔ پھراس میں بیھی داخل ہے کہ بڑے کا لحاظ اور چھوٹے کا لحاظ اوراینے کالحاظ،جس سے بھی ہم گفتگو کریں گے، وہ تین طرح کےلوگ ہوں گے یا تو وہ عمر میں بڑے ہوں گے باعلم میں بڑے ،مقام ومنزلت میں بڑے ،عہدے میں بڑے یانہیں،تو ہم عمر ہوں گے یانہیں تو ہمارے سے چھوٹے ہوں گے، ہرایک کے لیے الگ الگ انداز کی گفتگو ہوتی ہے، ایک ہی انداز وطریقے کی گفتگو ہرایک کے لیے نہیں ہوسکتی۔ ہرایک کے لیےاب واہجہ بھی الگ ہوتا ہےاورا ندازِ گفتگو بھی الگ ہوتا ہے۔اگراس کی رعایت کیے بغیر کوئی انسان بات کرتا ہے، تو وہ بے ادب انسان ہے اوراس کی رعابت کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، تووہ باادب انسان ہے، بیہ ہے باادب اور بےادب انسان کا فرق۔

ایک آدمی اپنے اباجی سے کہنے گئے'' آپ کی بیوی بلارہی ہے' بات سی ہے۔ مگر تھیٹر لگیں گے۔بات تو سی ہے ہے؛ لیکن اس کے باوجود یہ بات ابا سے نہیں کی جاسکتی، چاہے تو الی گفتگو ساتھی سے کرلے، بھی ساتھیوں میں مزاحاً فدا قاس طرح کی گفتگو ہوسکتی ہے، آداب میں یہ سب کچھ داخل ہے؛ لیکن بیش تر لوگ ایسے ہیں، جوان کی کوئی رعایت نہیں کرتے۔

بعض لوگ علما کے پاس جاتے ہیں؛ علما کے پاس جانے کے لیے بھی آ داب میں میں میں میں میں میں میں ہوں کے اس میں میں م

سربہ الدے ہیں ، اگر ہم کسی عالم کی خدمت میں آپ کے برابر ہوں ؛ لیکن مقام میں بڑے ہیں ، اگر ہم کسی عالم کی خدمت میں جا کیں ، تو ادب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے ، انداز بہترین ہونا چاہیے اور سوچ کر ، مناسبِ حال گفتگو کرنا چاہیے اور خوا ہے ، انداز بہترین ہونا چاہیے ، انداز بہترین ہونا چاہیے ، انداز بہترین ہونا چاہیے ، سننے کے لیے جانا ہاہے ، تو وہ بے ادب ہے ، سننے کے لیے جارہا ہے ، تو وہ بے ادب ہے ، سننے کے لیے جارہا ہے ، تو وہ باادب انسان ہے ، کیوں ؟ اس لیے کہ عالم سے استفادہ کرنا مقصود ہوتا ہے ، اسے افادہ کرنا مقصود ہیں ہوتا ۔ یہ بھی آ داب میں داخل ہے ؛ لیکن کتے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سلسلہ میں نا کارے ہیں ، انہیں خبر ہی نہیں کہ کسی گفتگو ہونا چا ہیے ؟ کیا گفتگو ہونا چا ہیے ؟ کیا گفتگو ہونا چاہیے اور گفتگو کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔

بولنے کا سلیقہ قرآن سے سیکھیں

قرآنِ كريم ميں الله تعالى نے حضرت ابراہيم واساعيل بوليها (لالا) كا ذكر كرتے ہوئے فرماياہے:

﴿ وَإِذُ يَرُفَعُ إِبُرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ﴾ (يادكرواس وقت كواجب كمابرا بيم كعيكى بنيادين ركورب تضاورا ساعيل بهي)

[البقرة: ١٢٤]

یہاں غور کریں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بولنا پہچاہتے ہیں کہ یاد کرواس وفت کو جب کہ حضرت ابراہیم ﷺ لینکالیّکلافِل اور ان کے بیٹے حضرت اساعیل ﷺ لینکالیّکلافِل بیہ دونوں کعبے کی بنیادیں رکھر ہے تھے۔ بیبتانا وسمجھانا ہے؛ لیکن بولنے کا جوانداز ہے، اس میں ایک بہت بڑا ادب سکھایا گیا ہے؛ ادب بیسکھایا ہے کہ ابراہیم ﷺ لینکالیّکلافِل باپ ہیں، بڑے ہیں؛ اس لیے ان کا ذکر پہلے کردیا اور بیہ کہا" ابراہیم نے بنیادیں باپ ہیں، بڑے ہیں؛ اس لیے ان کا ذکر پہلے کردیا اور بیہ کہا" ابراہیم نے بنیادیں بیسکھی ہے ہیں۔ اس کی بنیادیں ہوں کے بنیادیں ہوں کے بنیادیں ہے۔ اور بیہ کہا تا ابراہیم نے بنیادیں ہوں کہا تا ابراہیم کے بنیادیں ہوں کے بنیادیں ہوں کے بنیادیں ہوں کو بنیادیں ہوں کے بنیادیں ہوں کے بنیادیں ہوں کے بنیادیں ہوں کا دیسکھی ہوں کا دیسکھی ہوں کا دیسکھی ہوں کا دیسکھی ہوں کی بنیادیں ہوں کا دیسکھی ہوں کیا ہوں کی بنیادیں ہوں کی بنیادیں ہوں کی بیسکھی ہوں کی بنیادیں ہوں کی بالیا ہوں کیا ہوں کی بنیادیں ہوں کی بنیادیں ہوں کی بیسکھی ہوں کی بنیادیں ہوں کی بیسکھی ہوں کی بنیادیں ہوں کی بنیادیں ہوں کی بیسکھی ہوں کی بیسکھی ہوں کیا ہوں کی بیسکھی ہوں

رکھیں' اور اساعیل ﷺ لیکھالیکھی چوں کہ چھوٹے ہیں ، صاحبزادے ہیں؛اس لیے کہا''اور اساعیل ﷺ کی ساتھ دیا' بیدونوں کو ملاکر بھی کہا جاسکتا تھا۔ مگرا نداز بدل دیا، کیوں؟اس لیے کہ یہی ادب کا تقاضا ہے، بیٹے کا درجہ کم ہے،اس لیے ان کو برابر درجہ میں نہیں کھڑا کیا۔

صحابہ ﷺ سے بولنے کاادب سیکھیے

ایک مرتبہ حضرت عباس بن عبد المطلب عظی جوحضورا کرم صَلیٰ لاَنِهُ عَلَیْمِرِیْکُم کے بچاہیں، حضور سے عمر میں دوسال کے بڑے تھے، ایک بارکسی نے ان سے پوچھ لیا کہ' اُنٹ انگبر اُمُ رَسُولُ اللّهِ صَلیٰ لاَنهٔ عَلیٰ وَسِلَم ؟ (آپ بڑے ہیں یا حضور الله صَلیٰ لاَنهٔ عَلیٰ وَسِلَم اللهِ صَلیٰ لاَنهٔ عَلیٰ وَسِلِم کِی اللهِ عَلیٰ لاَنهٔ عَلیْمِرِی بیر اَن اَن وُلِدُتُ قَبُلَهٔ " اقدس صَلیٰ لاَنهٔ عَلیْمُولِ نے جواب میں کہا:" هُو اَنگر منی وَ اُنکا وُلِدُتُ قَبُلَهُ " معلوم کرنا تھا، توانہوں نے جواب میں کہا:" هُو اَنگر منی وَ اُنکا وُلِدُتُ قَبُلَهُ " معلوم کرنا تھا، توانہوں نے جواب میں کہا:" هُو اَنگر منی و اُنکا وُلِدُتُ قَبُلَهُ " ربڑے تو آپ صَلیٰ لاَنهٔ عَلیْمِوسِنَمُ ہی ہیں ، ماں میری پیدائش آپ سے پہلے ہوئی (بڑے تو آپ صَلیٰ لاَنهٔ عَلیْمِوسِنَمُ ہی ہیں ، ماں میری پیدائش آپ سے پہلے ہوئی (مصنف ابن أبی شیبه: ۲۱ ۲۱۵ ۱۱ آحاد والمثانی: ۵۳)

اس طرح حضرت قباث بن اشیم ﷺ جو بنوعمر و بن لیث میں سے تھ ، ان سے حضرت عثمان عنی ﷺ یا عبد الملک بن مروان نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صَلَیٰ لِفِیدَ لِیْرِی کُم ؟ تو انھوں نے جواب میں کہا: '' هُوَ أَكُبَرُ وَأَنَا أَسَنُّ مِنْهُ ' (بڑے تو آپ صَلَیٰ لِفِیدَ لِیَرِی کَم بی ہیں ، میری تو صرف عربری ہے) مِنْهُ ' (بڑے تو آپ صَلَیٰ لِفِیدَ لِیَرِی کِم بی ہیں ، میری تو صرف عربری ہے)

(المعجم الكبير للطبراني: ١٥٣٢١،مستدرك حاكم: ٢٢٢٢،

الآحاد والمثاني: ٢٧٥، مشكل الآثار: ٥٩٧٠)

ان حضرات کے جوابِ لاجواب پرغور کیجیے ،ان کے اندر کے ادب کو رکھیے ، بولنے کے طریقے کو دیکھیے ۔ بولنے میں بھی لیافت جا ہیے کہ بڑا کون ہے، چھوٹا کون ہے؟ چھوٹا کون ہے؟

### دعوت میں جانے کے آ داب

اسی طرح ایک ادب جس کی قرآن نے تعلیم دی بیہ ہے کہ کہیں دعوت میں جاؤ تو، کیسامعاملہ ہونا جا ہیے؟ اللہ نے اس کے بارے میں بھی قرآن میں سکھایا:

﴿ يَآيُهَا الَّذِينَ الْمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنُ يُّوْذَنَ لَكُمُ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِرِيْنَ إِنَّهُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيْتُمُ فَادُخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمُ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ ، إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِيْنَ لِحَدِيثٍ ، إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِيْنَ لِحَدِيثٍ ، إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَانْتَحِي مِنَ الْحَقِّ اللَّهُ لَا يَستَحَى مِنَ الْحَقِّ اللَّهُ لَا يَسْتَحَى مِنَ الْحَقِّ اللَّهُ لَا يَسْتَحْي مِنَ الْحَقِي اللَّهُ لَا يَسْتَحْي مِنَ الْحَقِي اللَّهُ الْمُ اللَّهُ لَا يَسْتَحْي مِنَ الْحَقِي اللَّهُ الْلَهُ لَا يَسْتَحْي مِنَ الْحَقِي اللَّهُ لَا يَسْتَحْي مِنَ الْحَقِي الْكُولُ الْمُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُعْتَلِيْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْ

(ایے ایمان والو! نبی کے گھر میں (بلا اجازت) داخل مت ہو، گریہ کہ تہمیں کھانے پرآنے کی اجازت دی جائے ، وہ بھی اس طرح کہ تم اس کھانے کی تیاری کے انتظار میں بیٹے نہ رہو؛لیکن جب تہمیں بلایا جائے تب جاؤ ، پھر جب کھانا کھا چکو، تو اپنی راہ لواور باتوں میں جی لگا کرمت بیٹا کرو؛ حقیقت بیہ کہ اس بات سے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے اور وہ تم سے (کہتے ہوئے) شرماتے ہیں اور اللہ تعالی حق بات میں کسی سے نہیں شرماتا)

ادبانسان وانسان بناتا ہے الحدیمی وہیں بیٹھ کر اور جو حضرات دعوت میں آئے تھے، انھوں نے کھانا کھا لینے کے بعد بھی وہیں بیٹھ کر باتیں کرنا شروع کر دیا ، جس سے اللہ کے نبی صَلَیٰ لاَللہ کِ بَیْ کُر اللہ کُورِیَا کُم کو بہت نکلیف گزری ؛ مگر آپ نے اس موقع پران کواس سے منع کرنے میں شرم محسوس کی ، اس موقع پر بی آیت نازل ہوئی ، جس میں دعوت میں جانے کے تین آ داب بیان فرمائے ہیں:

(۱) پہلاا دب بیہ بتایا گیا ہے کہ بغیرا جازت کسی کے گھر میں داخل ہونامنع ہے؟ لہذا بغیر دعوت کے کسی کی بہال نہیں جانا جا ہیں۔

(۲) دوسرا ادب بیسکھا یا کہ اگرتم کو کہیں کسی دعوت میں بلایا جائے ، تو وفت سے پہلے جا کرکھانے کے انتظار میں مت بیٹھو۔

(۳) تیسراادب بیہ بتایا کہ جب کھانے سے فارغ ہوجاؤ،تو کھانے کے بعد وہاں بیٹھ کر باتوں میں مشغول مت ہوجاؤ؛ بل کہ دعوت میں جاؤ، کھا وَاور فوراً وہاں سے نکل جاؤ،کہیں ایبانہ ہو کہتم وہاں بیٹھ کر گفتگو میں مشغول ہوجا وَاور گھر والوں کو تکلیف گذرنے گئے۔

یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں الیکن نتائج کے لحاظ سے بڑی ہیں الہٰذا آ داب میں بیسب چیزیں داخل ہیں اور جب ان سارے آ داب کواپنے اندر پیدا کرلیں گے، تو اس سے دوسروں کوراحت ملے گی ، تکلیف نہیں ہوگی اور خود اپنا بھی وقار رہے گا ، عزت رہے گی ، سے دوسروں کوراحت ملے گی ، تکلیف نہیں ہوگی اور خود اپنا بھی وقار رہے گا ، عزت رہے گی ، سے کی ، بے عزتی نہیں ہوگی ۔

قرآنِ کریم جیسے ظیم کلام و کتاب میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی این کریم جیسے ظیم کلام و کتاب میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمیں یہ چھوٹی ہوٹی ہیں ؟ تا کہ ہم میں ادب پیدا ہوجائے اور یا در کھیں کہ بیہ باتیں اگر چہ کہ چھوٹی معلوم ہوتی ہیں ؛ مگران چھوٹی باتوں پڑمل کرنے سے آ دمی ہڑا میں کہ میں کہ کھوٹی کا کہ جھوٹی معلوم ہوتی ہیں ؛ مگران چھوٹی باتوں پڑمل کرنے سے آ دمی ہڑا

# کھانے کے آ داب کی تعلیم

ہمارے نبی حمائی لافہ کابیوکی نے کھانے کا طریقہ بھی بتایا اور سکھایا ہے، ہمیں کھانے کے طریقے کو بھی سیکھنے کی بڑی اشد ضرورت ہے، آج کل بہت سارے لوگوں نے جانوروں کی دیکھا دیکھی اور انگریزی اقوام کی دیکھا دیکھی جانوروں اور انگریزوں کا سٹم (SYSTEM) اختیار کرلیا ہے؛ چناں چہ اب لوگوں نے بفیٹ مسٹم یہ ہوتا ہے کہ اسٹم (BUFFET SYSTEM) شروع کر دیا ہے، بفیسٹم یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ کھانے پینے کی تمام چیزیں بنا کرر کھ دی جاتی ہیں اور لوگ وہاں جا کرخود کھانا اس طرح مانگ کرلاتے ہیں جیسے کوئی بھیک مانگنے والا لاتا ہے اور جہاں چا ہیں جیسے کوئی بھیک مانگنے والا لاتا ہے اور جہاں چا ہیں جس کی ضرورت ہوتی ہے۔ آور کھڑے کو شرک کا تا ہے۔

غورکریں کہ بیطریقہ کس قدر بُرااور غیر مہذب ہے، جانوروں کی طرح چلتے پھرتے اور کھڑ ہے کھانے کا سنت کھرتے اور کھڑ ہے کھانے کا ؟اس کے برخلاف اسلام نے کھانے کا سنت طریقہ بیسکھایا ہے کہ دسترخوان پر بیٹھ کر کھایا جائے، باادب طریقے سے کھایا جائے، بیٹھ کر کھانے میں عاجزی بھی ظاہر ہوتی ہے اور تہذیب وادب بھی، کھڑ ہے ہوکر کھانے میں تکبر و بدتہذیبی ظاہر ہوتی ہے،اسی طرح بیٹھ کر کھانے میں،انسانیت مجھلکتی ہے اور کھڑ ہے ہوکر کھانے میں،حیوانیت نمایاں ہوتی ہے۔

کھانے کا ایک ادب میہ ہے کہ دسترخوان بچھایا جائے اور ادب کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھے پھر کھایا جائے۔ دسترخوان کا فائدہ میہ ہوگا کہ کوئی لقمہ یا دانہ پنچ گر جائے ، تو اسے اٹھا کرصاف کر کے کھایا جاسکے ، کوئی گر دائس پر نہ لگے اور فرش بھی

اور کھانا برتن میں سے اپنے سامنے سے نکال کر کھایا جائے کہ بی بھی اوب ہے، نبی کا طریقہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صَلَیٰ لَاٰ اَنْ اَلِیْ اَلَٰ اِللّٰ اِللّٰ اَللّٰ کَا اِللّٰہ کے نبی صَلَیٰ لَاٰ اَنْ اَللّٰ کے نبی صَلَیٰ لَاٰ اَللّٰ کے نبی کہ اللّٰہ کے نبی صَلَیٰ لَاٰ اَللّٰ اَللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰ اللّٰ

### "كُلُ مِمَّا يَلِيُكَ" (ايخسامنے سے کھاؤ)

[البخارى:٥٣٤٤]

ایک آدمی کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے اور وہ اپنے سامنے سے کھانے کے بجائے دوسری طرف سے ہاتھ ڈالتا ہے، بھی إدھرسے، بھی اُدھرسے ہاتھ ڈالتا ہے، تواب بتاؤ کہاسے جانور کہیں گے کہانسان کہیں گے؟

اسی طرح ہم کوسکھایا گیا کہ پہلے ہاتھ دھوکرآؤ، ہاتھ کیوں دھوتے ہیں؟اس
لیے کہ ہوسکتا ہے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز گئی ہوئی ہو، جومناسب نہ ہویا کوئی گندگی گئی ہوئی ہو یا دھول اس میں موجود ہواور سائنس داں بھی کہتے ہیں کہ اگر دھول ہاتھوں میں گئی ہوئی ہواور وہ پیٹ میں چلی جائے ، تواس کی وجہ سے نقصانات ہوسکتے ہیں۔
میں گئی ہوئی ہواور وہ پیٹ میں چلی جائے ، تواس کی وجہ سے نقصانات ہوسکتے ہیں۔
کھانے کا ادب یہ بھی ہے کہ چھوٹا چھوٹا لقمہ لیا جائے اور اس کو اچھی طرح چبایا جائے اور چبانے میں آواز نہ نکلے کہ اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے اور بُرا معلوم ہوتا ہے۔

اس طریقے پر اللہ کے نبی صَلیٰ لاَلهٔ اللهِ کَنیا جی سے بیہ سارے آ داب ہم کو سکھائے ہیں ،ان پرغور کیجے کہ کتنا پیارا ہے؟! کتنا اچھا طریقہ ہے؟! کتنا انحسن طریقہ ہے؟! بیآ داب اسلام کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہیں اور بھی آ داب ہیں، مجھے سارے آ داب گوانانہیں ہے؛ بل کہ توجہ دلانا ہے۔

### ملاقات کے آداب

اسلام میں کسی سے ملاقات کرنے کے آ داب بھی سکھائے گئے ہیں مثلاً:کسی کے پاس آپ جاؤ ، توبید کیھر جاؤ کہاس کے ملنے کا وقت بھی ہے یا نہیں ہے۔ چند دن پہلے ایک صاحب میرے پاس ہمارے جامعہ میں آئے اور کہنے لگے: ''میں فلاں دن بھی یہاں جامعہ آیا تھا؛ مگر آپ نہیں ملے 'میں نے یو چھا کہ آپ کس وقت جامعه آئے تھے؟ تو کہنے لگے کہ میں مغرب بعد بہاں آیا تھا؛ حال آں کہ وہ وقت میرامدرسه میں ملنے کانہیں ہے،اگر میں اس وفت نہ ملوں تو کیا الزام وشکایت؟ ایک لطیفه بادآیا، جوخودمیرے ساتھ پیش آیا تھا، وہ بیکہ ایک مرتبہ ایک صاحب میرے گھریررات کے بارہ بچ آئے اور دستک دی، میں اس وفت سونے کے لیے بستر پرلیٹ چکاتھا،میرے بھائی نےمعلوم کیا کہ کون؟ تو کہا کہ ایک ضروری مسلہ معلوم کرنا ہے، میں نے بھائی سے کہا کہتم خودمسکلہ یو چھلو، جواب میں یہاں سے دے دوں گا ہتم جواب نقل کر دینا۔ وہ صاحب پیمسئلہ یو چھنے آئے کہ گھر میں ایک چوہا ملاہے،اس کا کیا کروں؟اب بتاؤ کہان کو کیا جواب دیا جائے؟ بیتو ایک بہت ہی معمولی اور معروف بات ہے کہ چوہے کو کیا کرنا جا ہیے، بیمعلوم کرنے رات کے 

بہت لوگوں نے بیسمجھ رکھا ہے کہ آ داب کی رعایت انگریزوں کا طریقہ ہے (لاحول و لاقو قالابالله)۔ بیسمجھتے ہیں کہ سی سے ملنے کے لیے ان سے اجازت لینا اور پہلے سے ملاقات کا وقت طے کرنا یعنی (APPOINTMENT) لفظ ان کا ہوگا؛ لینا انگریزوں کا طریقہ ہے؛ ارے! (APPOINTMENT) لفظ ان کا ہوگا؛ لیکن بیادب وطریقہ ہمارا ہے، انگریزوں نے اسلام ہی سے اس کولیا ہے۔

اسی طرح ملنے کا ادب رہ بھی ہے کہ ضرورت سے زیادہ گفتگو کر کے ہم کسی کا وقت ضائع نہ کریں ،لوگ آتے ہیں اور پانچ منٹ کی گفتگو کے لیے آ دھا گھنٹہ کھالیتے ہیں ، بھائیو! وقت بڑی نعمت ہے ،اسے ضائع کرنے کے بجائے کار آمد بنانے کی فکر ہونی جا ہیں۔

حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ فون کرنے کے بھی آ داب ہوتے ہیں بلیکن لوگ فون کرنے کا کوئی ادب جانتے ہی نہیں،بس جی میں آیا فوراً فون لگادیں گے،سونے کا وقت ہو، کھانے کا وقت ہو، حتیٰ کہ بعض لوگ (مجھے بہت افسوس ہوتا ہے) عین نماز کے وقت میں فون کرتے ہیں ۔ایک تو پیہ ہے کہ نماز وں کے وقت میں فون بند کردینا جاہیے ؛کیکن میں کہتا ہوں کہ اگر بالفرض کوئی فون بند نہ بھی کرے، تو فون نہیں آنا جا ہے؛اس لیے کہ جب معلوم ہے کہ بینماز کا وقت ہے، ایک بجے سے ڈیرٹھ بجے تک، بیظہر کی نماز کا وقت ہے،علاقے کے سب لوگوں کومعلوم ہے (ہاں جولوگ انڈیا کے باہر ہوں اور انہیں خبر نہ ہو کہ وہاں کا کیا وقت ہے، تو خیر! وہ مجبور ہیں) کیکن یہاں کے لوگوں کوتو معلوم ہے! جب معلوم ہے کہ نماز کے بیاوقات ہیں،اس کے باوجودوہ ان اوقات میں فون لگاتے ہیں،تو آپ بتاؤ کہوہ کتنے بے خبر ہیں؟ کہ انھیں خبر ہی نہیں ہے کہ نماز پڑھنے والوں کو ہم تکلیف دے رہے ہیں ، ہوسکتا ہے کہ کوئی صاحب کہنے لگیں کہ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے؟ ہمیشہ یا در کھو کہ ہر ایک کے ساتھ اچھی نیت اور اچھا گمان رکھنا جا ہیے ،اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ثواب ملےگا۔

بہرحال! یہ کہناہے کہ فون کرنے کے بھی آ داب ہیں۔ سب سے پہلے فون کے آ داب ہیں۔ سب سے پہلے فون کے آ داب ہی گفتگو حضرت مولا نامفتی شفیع صاحب نوراللہ مرقدہ نے ''معارف القرآن' کا جہال مسکلہ آیا ہے ، وہال حضرت نے فون کے آ داب بھی لکھ دیے ہیں۔ وہال مطالعہ کریں۔

الغرض! ہرباب کے متعلق آ داب کالحاظ رکھنا ضروری ہے، بیانسانیت کا تقاضہ ہے، اس پرایک واقعہ یاد آگیا، وہ یہ کہ ہمارے بزرگوں میں ایک بزگ گزرے ہیں، جن کا نام حضرت مرزا مظہر جانِ جاناں رَحَدُ اللّٰهِ ہِی ہَ، آپ کے مقام کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ حضرت علامہ قاضی شاءاللّٰہ پانی پتی رَحَدُ اللّٰهُ آپ کے مریدو خلیفہ شے اور انھوں نے اپنی تفسیر کا نام آپ ہی کے نام پر "التفسیر المظہری" مطلفہ شے اور انھوں نے اپنی تفسیر کا نام آپ ہی کے نام پر "التفسیر المظہری" رکھا ہے، جوعر بی زبان میں ایک عمدہ تفسیر مانی جاتی ہے، حضرت مرزا صاحب رکھا ہے، جوعر بی زبان میں ایک عمدہ تفسیر مانی جاتی ہے، حضرت مرزا صاحب رکھا ہے، جوعر بی زبان میں ایک عمدہ تفسیر مانی جاتی ہے، حضرت مرزا صاحب رکھی اللہ والے شے، مزاج بہت نازک ولطیف تھا اور جس کا مزاج لطیف ونازک ہوتا ہے، وہ بیاد بی کا کوئی طریقہ برداشت نہیں کرسکتا۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان ہزرگ نے ایسا کیوں کہد یا؟ ایک آدمی ملنے کے لیے آیا، تو اسے جانور بنا دیا ؟ نہیں بھائیو! یہ تعلیم ہے ، یہ دراصل تبلیغ ہے ، دعوت ہے۔ اللہ کی اور اللہ کے نبی صَلَیٰ لائِمَ الْمِوْلِ اللہ کی تعلیمات کوسکھانے کے لیے انہوں نے ایسا کہا اور اگر یہ بزرگانِ دین ہمیں نہ سکھاتے ، تو پھراورکون سکھاتا؟

## د يكفنے والے كى آئكھ كونقصان ہوگا- حديث كا واقعہ

یہاں ایک حدیث مجھے یا دآگئی ،جو برئی عجیب ہے ،اللہ کے نبی حمایٰ لافِهَ این ماری این کی تدفین حمای لافِهَ این ماری کے انقال بران کی تدفین میں تشریف لے گئے ،وہ چھوٹے بچے تھاور بچین میں ہی ان کا انقال ہو گیا تھا ،اللہ کے نبی حَلیٰ لافِهَ این کِی اِنتقال ہو گیا تھا ،اللہ کے نبی حَلیٰ لافِهَ این کِی اِنتہ این کے اور تدفین کے بعد جب قبر اوپر سے بنائی گئی ، تو قبر میں ایک جگہ سے بچھ سُر اخ رہ گیا تھا ،جو بند نہیں ہوا تھا ،اللہ کے نبی حَلیٰ لافِهَ این کے اس کو سیدھی بناؤ ،اس کو تھیک مُن اُن کُولِهُ اِن کُھیک کردیا گیا۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ حَلیٰ لافِهَ این کِی کے مفع و بتا ہے؟

اکیا یہ سوراخ کو بند کرنا میت کو بچھ نفع و بتا ہے؟

\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\lang

مطلب بیتھا کہ قبر کوتو اوپر سے بنایا گیا ہے، اب اندر جو معاملہ ہے، وہ تو آخرت کا معاملہ ہے، اعمال پر، ایمان پر، اس کا مدار ہے، اوپر سے ٹیڑھی ہویا کسی اور طرح کی ہو، اس سے قبر والے کو کیا پریشانی ہے؟ اس کا جواب اللہ کے نبی صَلَیٰ لَافِیَۃ لِنِہُوکِ کَم نِیْ اعْجِیب وغریب دیا۔ آپ نے فرمایا: ''أما أنها تنفعه و لا تضره و لکن یضر عین المحی '' (بشک اس سے قبر والے میت کونہ کوئی نفع ہے، نہ نقصان ؛ کیکن زندہ لوگول کی آئے کو نقصان پہنچا ہے)۔

(المعجم الكبير: ٢٠٢١)

کیا عجیب بات کہی!اس میں تعلیم دی ہے کہ ہر چیز کومہذب اورا چھے انداز سے ہونا چاہیے۔ بیداللہ کے نبی صَلَیٰ لاَلاَ ﷺ کی طرف سے آ داب کی تعلیم ہے، جوہم کوعطا کی گئی؛لیکن آج مسلمان سب سے زیادہ بے ادب بناہوا ہے۔

# ہر چیزاسی کی مقررہ جگہ میں رکھو

آداب میں یہ بھی داخل ہے کہ کوئی بھی چیز اٹھائے، تواسے پھراپنی جگہسلیقے سے رکھے، یہ بین کہ بہیں سے اٹھائے اور کہیں اور رکھ دے۔ یہ ادب کے خلاف ہے، اس سے خود کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور دوسر وں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ خود کواس طرح تکلیف ہوتی ہے کہ اگر چیز کو بے موقعہ رکھ دیا، تو دوسرے وقت تلاش کرنا پڑتا ہے کہ کہاں رکھا، مثلاً چاقو کواٹھا کر سی اور جگہ رکھ دیا، اب وہ مقام یاد بھی نہیں کہ کہاں رکھا، تو ضرورت پرسارے گھر میں تلاش کرنا پڑتا ہے، اس سے تکلیف کے علاوہ وقت بھی ضائع ہوتا ہے۔ دوسروں کواس طرح تکلیف ہوتی ہے کہا گروہ اس چیز کواپئی جگہ نہیں یا ئیں گے، تو پریشان ہوں گے اور تلاش وجستجو میں وقت ہے کار ہوگا۔

عام طور پرابیا ہوتا ہے کہ لوگ ایک چیز اس کی جگہ سے اٹھاتے تو ہیں ؛ کیکن اسی جگہ رکھتے نہیں ہیں ؛ اگر اسی جگہ رکھ دیں ، تو اس کے اندر عافیت ہے۔

مثال کے طور پراگرآپ اس کے عادی ہوگئے کہ اپنے گھر میں یا آفس میں یا آفس میں یا جہاں بھی آپ رہتے ہیں، وہاں پراپنی چیز اٹھانے کے بعد، استعال کرنے کے بعد، اس چیز کواسی کی جگہ پر پہنچادیں، چاہے وہ ماچس (MATCH BOX) ہی کیوں نہ ہو، چھوٹی سی چھوٹی چیز ، قینچی ہی کیوں نہ ہو۔اب فرض کیجیے کہ رات کا وقت تھا، آپ کو ضرورت پڑگئی قینچی کی، لائٹ موجود نہیں ہے، تواگر ہر چیز کواس کی جگہ پر رکھنے کے آپ عادی ہوں گے، تو آپ رات میں بھی اٹھ کر قینچی آ رام سے اٹھا سکتے ہیں؛ کیکن آپ اگر اس بات کے عادی نہیں ہیں، تو پہلے تو آپ کو یا دہی نہیں آپ گا کہ کہاں رکھا ہو، یا یہاں رکھا ہو، اب کہ کہاں رکھا ہو یا یہاں رکھا ہو، اب ویکھا، تو نہیں ملی۔

الغرض! اگراسی جگهر کھنے کی عادت ہو، تورات میں بھی پریشانی نہیں ہوگی اور اگر بے موقعہ رکھنے کی عادت ہوجائے، تو دن کے اُجالے میں بھی کافی پریشانی ہوگا۔ اس میں ایک تو پریشانی اور دوسرے وقت کا ضیاع، وقت کتنا ضائع ہوگا؟ بھی پندرہ منٹ، بھی آ دھا آ دھا گھنٹہ، تلاش کرتے رہیں گے۔

### حضرت تفانوي رحمَهُ لللهُ كاليك واقعه

میرے شیخ حضرت میں الامت رکز گالالی نے بتایا کہ حضرت تھانوی رکز گالالی کی ایک عادت ریتی کہ کوئی بھی اپنی جگہ سے چیز اٹھاتے ، تو واپس اس جگہ بہنچادیے سے ماریک عادت رہی کی کہ کوئی بھی اپنی جگہ سے چیز اٹھاتے ، تو واپس اس جگہ بہنچادیے سے ، اس حالت میں سے ، ایک مرتبہ بڑھا ہے کے عالم میں طبیعت بھی خراب چل رہی تھی ، اس حالت میں تہجد کے لیے اوٹا اٹھا یا اور وضوفر مایا ، وضو کے تہجد کے لیے اوٹا اٹھا یا اور وضوفر مایا ، وضو کے جھی میں وضو بنانے کے لیے لوٹا اٹھا یا اور وضوفر مایا ، وضو کے جھی میں دھی جھی کے ایک کے اس میں میں دھو کے ایک کے ایک کے ایک کی کاریک کی کاریک کی کے ایک کی کاریک کی کی کاریک کاریک کی کاریک کاریک کی کاریک کاریک کی کاریک کاریک کاریک کاریک کی کاریک کی کاریک کی کاریک کار

معلوم ہوا بھائیو! بیسب باتیں آ داب میں داخل ہیں اور بیساری چیزیں شریعت ہی کی چیزیں ہیں،کوئی غیرشری چیز ہیں ہے،جیسے کہ آج کل عام طور پر بیس سمجھ لیا گیا ہے کہ ان سب چیز وں کی پابندی کرنا انگریزوں کا کام ہے،مسلمانون کا نہیں "لاحول و لاقو ق إلا بالله"۔

ر کھنےاور ڈالنے کا فرق

ایک ادب بیجی س لیں کہ سی چیز کواٹھانے اور استعال کرنے کے بعداس کو سلیقے کے ساتھ رکھنا جاہیے، پنہیں کہ کہیں بھی ڈال دیا۔

یہاں ایک بات سمجھ لیجے کہ ایک ہوتا ہے کسی چیز کور کھنا اور ایک ہوتا ہے کسی چیز کو ڈال دینا، ڈال دینے میں اور رکھنے میں بڑا فرق ہے، ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی افٹانے کے بعد انسان اس کے مقام پراس کی جگہ پرسلیقے سے اس چیز کور کھتا ہے، تو اسے کہا جاتا ہے کہ اس نے اس چیز کور کھا اور رکھنا سلیقہ مندی سے ہوتا ہے، مہذب طریقے پر ہوتا ہے۔ اگر کوئی اس کے خلاف کسی چیز کواٹھانے کے بعد اسے اپنی جگہ نہ رکھے، یا رکھنے کے بجائے یوں ہی ڈال کر چھوڑ دے، تو اس کو کہتے ہیں ڈالنا اور چیز ول کو کہیں ڈال کر چھوڑ دینا یہ غیر مہذب لوگوں کا طریقہ ہے، ادب اور تمیز کے خلاف سے۔

جنتی لوگ مؤدب ہوں گے

اور قرآن کی ایک آیت سے ایسامعلوم ہوتا ہے کہ جنت میں جانے والے سب معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں جانے والے سب معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں جانے والے سب معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں جانے والے سب

﴿ فِيهَا سُرُرٌ مَّرُ فُوعَة ، وَأَكُوابٌ مَّوْضُوعَةً ، وَ نَمَادِقَ مَصْفُوفَةً ، وَ نَمَادِقَ مَصْفُوفَةً ، وَ زَرَابِيُّ مَبُثُوثَةً ﴾ (اس جنت میں او نچ او نچ تخت بچے ہوئے ہیں، پیالے رکھے ہوئے ہیں اور برابر لگے ہوئے گدے تکیے ہیں اور سب طرف قالین ہی قالین بچے ہوئے ہیں)

دیکھیے! جنت میں اس طرح چیزوں کو سجا کررکھا گیا ہوگا کہ تخت و بلنگ جواو نچے
اونچ ہوں گے، وہ وہاں ہوں گے اور پیالیاں اور کوب جوڑ کرسلیقے وقرینے سے
مرکھے ہوئے ہوں گے، اور ایک طرف کوگدے و تکلے لگے ہوئے ہوں گے اور ہرجگہ
قالین بچھے ہوئے ہوں گے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے اندر بیسب چیزیں ڈالی ہوئی نہیں ہول گا؛ بل کہ جوڑ کرسلیقے کے ساتھ رکھی ہوئی ہول گا، بیہیں کہ ایک چیز وہاں ہے اور ایک ایک ایک ایک ایک وسلیقے سے اور ایک اُدھر ہے؛ بل کہ ہر چیز قرینے وسلیقے سے رکھی ہوئی ہوگی ، کیوں کہ اہلِ جنت میں بھی یہی قرینہ وسلیقہ ہوگا۔

جہنمیوں میں ادب نہیں ہوگا

ایک بات اور سنتے چلیے کہ جس طرح جنتی لوگوں میں ادب وسلیقہ ہوتا ہے، اسی طرح جہنمیوں میں بدتہذیبی ہوگی۔

چناں چقر آنِ مجید میں اللہ تعالی جہنمیوں کا ذکرکرتے ہوئے فرماتے ہیں:
﴿ فَإِنَّهُمُ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴾

(جہنمی لوگ شجر هُ زقوم سے کھائیں گے، پس وہ اس سے اپنے

\$7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600=7.600

غور کیجے! یہاں مینہیں فرمایا کہ میہ جہنمی لوگ اس کو کھا کیں گے؛ بل کہ میہ فرمایا کہ اپنے پیط بھریں گے۔ ذراغور فرما کیں اس نکتے پر کہ ایک انسان جب کوئی چیز کھا تا ہے، تو کھانے کے دوطریقے ہوتے ہیں۔ایک طریقہ تو بیہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا نوالہ بنا تا ہے اور پھرمنھ میں رکھتا ہے اور پھراس کوا چھی طرح چبا تا ہے، چبانے کے بعد اس کوا چھی طرح ڈھنگ سے حلق میں اتارتا ہے؛ اس کو کہتے ہیں کھانا، لغت کے اندر بھی کھانے کا یہی مفہوم ہے۔

اورایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کھا تانہیں ہے؛ بل کہ پبیٹ بھرتا ہے۔ مثلاً اٹھایا چبایا بھی نہیں کہ نگل گیا، بڑے بڑے نوالے اٹھار ہا ہے، منھا تنا بڑانہیں جتنا بڑااس کا نوالہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ سی نہ سی طریقے سے زیادہ سے زیادہ میرے بیٹ میں گھس جائے ،اس کو کہتے ہیں پیٹ بھرنا ،اس کا نام کھا نانہیں ہے۔ بیچریص آدمی کا کام ہوتا ہے، جورص کی وجہ سے دوسروں کا بھی ہڑ پ ہڑ پ کرکھالینا چاہتا ہے۔

یہاں اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے بارے میں اسی صورت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ
ان میں کوئی سلیقہ نہیں ہوگا، ڈھنگ نہیں ہوگا، وہ اپنے پیٹوں میں بھررہے ہوں گے۔
اسی طرح دنیا کے اندر بھی دوشم کے لوگ ہوتے ہیں: ایک کھاتے ہیں اور ایک
پیٹ بھرتے ہیں، یہ پبیٹ بھرنے والے لوگ انسان نہیں ہوتے جانوروں کی طرح
ہوتے ہیں، جہنمیوں سے ان کی مشابہت ہوتی ہے۔

وه بھی تمہاری طرح ٹیڑھا ہوگا-ایک واقعہ

کی ضرورت محسوس ہوئی ، تو بادشاہ نے حضرت سے کہا کہ مجھے تھوڑا سایانی جا ہے حضرت نے فرمایا کہ حضور! میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے، میں ضعیف آ دمی ہوں، اٹھ کرآ یہ کی خدمت نہیں کریا وَل گاءا تنی گذارش ہے کہ وہاں پر گھڑار کھا ہوا ہے اور اسی کے اوپر پیالی بھی رکھی ہوئی ہے،آپ براہ کرم اس سے پی لیں؛ بادشاہ اٹھا اور یانی پی لیا اور او پر جو پیالی تھی اس کو بادشاہ نے ذرا ٹیڑھا رکھ دیا، ڈھنگ سے نہیں رکھا، جیسے وہ پہلے ڈھنگ سے رکھا ہوا تھا، خیر! آکر بیٹھ گیا، حضرت نے پچھنہیں کہا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ حضرت تن تنہا ہیں، کوئی خدمت گذارموجو زنہیں ہے اور حضرت ہیں بہت ضعیف،تو با دشاہ کے دل میں آیا کہ حضرت نا زک طبع بھی ہیں اور بڑھایے کا عالم ہے؛ کیکن اس کے باوجود کوئی خادم نہیں ؛ کیوں نہ میں اپنی طرف سے کوئی خادم مقرر کردوں ؛ چناں چہ بادشاہ نے گذارش کی کہ حضرت! اگر آپ اجازت دیں، تومیں اپنی طرف سے آپ کے لیے ایک شاہی خادم مقرر کر دوں اور اس کی تنخواہ اپنی طرف سے میں ادا کروں ،حضرت نے پہلے فرمایا: مجھے اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے؛ لہٰذا آپ کوئی نکلیف نہفر مائیں 'کیکن بادشاہ بار باراصرار کرنے لگے، تو حضرت نے فر مایا:حضور! رہنے دیجیے، وہ آپ کا خادم بھی آپ ہی کی طرح ٹیڑھا ہوگا، بیدیکھیے! آپ کوتو یانی پینا بھی نہیں آیا، گلاس رکھنا بھی آپ کو نہیں آیااور جب سے آپ نے اس کوٹیڑھا رکھا ہے، اس کو دیکھ کرمیرے سرمیں درد پیدا ہوگیا ہے، اگرآ یکا کوئی خادم بھی ایسا ہی ٹیڑھا آگیا، تو میری تو زندگی ہی

## آ داب کی تعلیم صرف اسلام دیتاہے

مگریدد مکھ کیجے! بیآ دابِ انسانیت سوائے اسلامی تعلیمات کے کہیں اور نہیں ملتے اور بیمدارس وخانقا ہوں کے سواکہیں اور نہیں پڑھائے جاتے۔

اسکولوں اور کالجوں میں کھانے ، پینے ،لباس و پوشاک کے ، اٹھنے و بیٹھنے کے ، کسی سے ملنے ورخصت ہونے کے ،سونے و جاگنے کے آ داب کون پڑھا تا ہے؟ کہیں آپ نے سنا کہ اسکول میں بیآ داب پڑھائے گئے ہوں؟

میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ اسکول اور کالج والے گھر بنانا تو سکھاسکتے ہیں الیکن گھر بنانے کے بعد گھر میں رہنے کا طریقہ اسلام اور مدارس والے بتاتے ہیں ، گھر کا صحیح استعال قرآن سکھا تا ہے ، حدیثیں سکھاتی ہیں ؛ گریا در کھو کہ ایک ہے گھر بنانا اور ایک ہے گھر بنانا اور ایک ہے گھر بسانا ، جب تک ان آ داب کی رعابت نہیں کی جائے گی ، چاہے گھر تو بن جائے ؛ لیکن گھر بسانے والی بات نہیں ہوسکتی اور گھر میں بسنے والے بھی انسان نہیں بن یا ئیں گے ، وہ گھر گھر نہیں ؛ بل کہ جہنم ہوجائے گا۔ دنیا میں کتنے ایسے عالی شان گھر ہیں جو بنائے گئے ہیں؟!!لیکن کیا ان میں فسادات نہیں؟ جھڑ نے ہیں؟!الیکن کیا ان میں فسادات نہیں؟ مگل ہے جھڑ نے ہیں؟!الیکن کیا ان میں فسادات نہیں؟ مگل ہے ۔

اسی طرح د نیوی تعلیم وعصری تعلیم ہوائی جہاز بنانے کی تعلیم دیتی ہے، چیزوں اور آلات کے بنانے کی تعلیم دیتی ہے اور اس علم سے آلات بن جاتے ہیں؛ کیکن میں میں میں میں میں میں میں میں ہے ہیں۔ کی میں میں ہوائی ہے۔ اور اس علم سے آلات بن جاتے ہیں؛ کیکن

اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جوعلوم اسکولوں اور کالجوں میں پڑھائے جاتے ہیں،
یہ سارے علوم انسانوں کے ساتھ خاص نہیں ہیں، بل کہ بیہ جانوروں میں بھی موجود
ہیں۔آپ کہیں گے کہ جانوروں میں کہاں؟ جی ہاں! بہت سارے بیعلوم ایسے ہیں،
جو جانوروں میں بھی پائے جاتے ہیں، اپنی اپنی حیثیت سے وہ ساری چیزیں اختیار
کرتے ہیں۔

جیسے جانورا پنے گھر بناتے ہیں اور بعض پرندے ایسے ہیں کہ وہ اپنے گھروں کو بنانے کے سلسلے میں با قاعدہ انجینئری کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ 'بیّا'نام کا پرندہ اپنا جو گھونسلہ تیار کرتا ہے، وہ گھونسلہ ایسامضبوط اور ایسا عجیب اور ایسا بہترین ہوتا ہے کہ اس کے اندر کمرے بھی ہوتے ہیں، ڈزائننگ (DESIGNING) بھی ہوتی ہے اور پھراس کے اندروہ ایک جگنوکولا کر لائٹنگ (LIGHTING) کا بھی انظام کرتا ہے اوروہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر پانی برسے یا ہوائیں چلیں؛ کیکن اس کے باوجوداس کے گھر پرکوئی اثر نہیں ہوتا۔اب بتاؤ! بیانجینئری نہیں تو پھراور کیا ہے؟

#### بندر میں بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ایک واقعہ

حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رَحِیَ اللّٰهُ مَهْتُم دار العلوم دیوبندنے اس موضوع پرایک تقریر کی ہے،اس میں ایک واقعہ بیان کیا ہے، وہ یادآ گیا۔ جمہری میں میں ایک واقعہ بیان کیا ہے، وہ یادآ گیا۔

حضرت نے فرمایا: کسی علاقے میں بندر بہت ہوگئے تھے اور بندروں نے وہاں لوگوں کو پریشان کرنا نثروع کردیا، بھی حملہ کردیتے تھے اور گھومتے تھے، پھرتے تھے، جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ بہت پریشان ہو گئے اور گاؤں والوں نے مشورہ کیا کہ ان کوختم کرنے کے لیے روٹیاں پکائی جائیں اور روٹیوں میں زہر گھول دیا جائے اور جب یہ بندر آئیں گے اور ان کو کھائیں گے، تو زہر کی وجہ سے وہ سب مرجائیں گے اور اس کے بعد جمیں راحت مل جائے گی۔

چناں چہتر کیب کی گئی، روٹیاں بنائی گئیں، اس میں زہر گھولا گیااور پھراس کے بعد جگہ وٹیاں پچھ اِدھراُ دھر گئیں، پچھ چھتوں پر، پچھ سر کوں پر، پچھ اِدھراُ دھر مختلف جگہوں پر بیچ پیلا دی گئیں۔ کہتے ہیں کہوہ لوگ روٹیوں کو پھیلا کرانتظار میں بیٹھ گئے کہا ہے بندر آئیں گے اور روٹیاں کھائیں گے اور مرجائیں گے۔

چناں چہ اپنے وقت پر بندر آئے ، جب انہوں نے دیکھا کہ روٹیاں سب بکھری پڑی ہیں، تواس سے ان کے دل میں کھٹک پیدا ہوگئ کہ پچھ نہ پچھ دال میں کالا ہے، سوچنے لگے کہ بیدوٹیاں ہم کو کھلانے کے لیے کیوں پکائی گئیں؟ بیلوگ جو روزانہ ہم کو بہاں سے بھگانے کی فکر کرتے ہیں اور بھی ہم کو بچھ ہیں کھلاتے ، آج ہمارے ساتھ ان کی جانب سے بیمجت و ہمدردی کیوں ہے اور بیہ ہماری دعوت کیوں کی جارہی ہے؟

بھائیو! جوبھی دعوت نہیں کرتا ، وہ دعوت کرے ، تو پریشانی ہوگی کہ ہیں ؟ بخیل اجا نک بخی کا کام کرنے گئے ، تواشکال ضرور ہوگا۔

···· ادبِانسان کوانسان بنا تاہے ا ہے؟ اور وہ سمجھ گئے کہ اس کے اندرز ہرہے اور بیہم کو مارنے کے لیے دیا گیا ہے، پھروہ دوجار بندر جوٹسٹنگ (TESTING) کے لیے گئے تھے، انہوں نے واپس جا کراشاروں میں دوسرے بندروں سے پچھ کہا اور پھرسارے بندران روٹیوں کو چھوڑ کرواپس چلے گئے۔ بیدد مکھ کرگا وُل کے لوگ سمجھے کہ ہماری تدبیر فیل (FAIL) ہوگئ اور بندرواپس جا جکے ہیں، کیکن کچھ ہی دریمیں پھرسارے بندرآ گئے اورسب کے ہاتھ میں یامنھ میں ایک پتاموجودتھااوروہ پتادراصل زہر کاتریاق لیعنی اس کا توڑ تھا ؛ان بندروں کے بندر ڈاکٹروں نے ان کو بتا دیا تھا کہان زہر ملی روٹیوں کے ساتھ اس کواستعال کرو، تو بیتمہارے لیے مضراور نقصان دہ نہیں ہوں گی ؛ بل کہاس سے تنہیں فائدہ ہوجائے گا۔اب وہ سارے بندراس کولے کرآئے اورروٹیوں کے ساتھ ملاکر کھانے لگے اور پیسارے لوگ بیٹھ کرتماشاد پکھنے لگے، پھرسارے بندر کھا کر دندناتے ہوئے چلے گئے اور ان لوگوں کی بندروں کو مارنے کی تدبیرنا کام ہوگئی ۔ بیروا قعہ حضرت نے سنایا ہے کہ بندروں میں بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں۔

الغرض! اس سے میں نے یہ بتانا چاہا کہ آ داب کی تعلیم مدارس میں ہوتی ہے، بقیہ اسکولوں اور کالجوں میں جوتعلیم ہوتی ہے، وہ انسان بنانے کی تعلیم نہیں، انسانیت کی تعلیم نہیں؛ بل کہوہ پریہ بھرنے کی تعلیم ہے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ ایک انسان کو انسان بننے کے لیے آ داب کی رعابیت کرنا بہت ضروری ہے، ان سب چیزوں کی رعابیت کے بغیروہ زندگی گذار دیتا ہے، تو وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں اور اس میں نمازیوں سے بھی بڑی غفلت ہور ہی ہے، اچھے اچھے لوگ متنقی ہیں، پر ہیزگار ہیں، بہت کچھ ہیں؛ لیکن اس کے باوجودان باتوں کی کوئی رعابیت نہیں کرتے۔

ادب انسان کوانسان بناتا ہے الدب انسان کوانسان بناتا ہے الدب انسان کوانسان بناتا ہے ؛

بھائیو! جزئیات تو بہت ہیں اور ساری جزئیات کو پیش کرنا مقصود بھی نہیں ہے ؛

بل کہ متفرق جزئیات کچھ اِدھر کی اور پچھاُ دھر کی پیش کر کے بتانا ہے جا بتا ہوں کہ

ادب کا ہمیں خاص الخاص لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ بیاسلام کی تعلیم ہے اس کے بغیر کوئی انسان انسان ہیں بن سکتا۔

حضرت لقمان عليم إَعَلَيْهُ السِّلامِيْ في ادب كيس سكما؟

اب ایک سوال بدرہ جاتا ہے کہ ادب کہاں اور کیسے سکھیں؟ اس کا جواب بہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا: '' ادب از کہہ آ موختی''؟ آپ نے ادب و تہذیب کس سے سکھی؟ آپ کے اندر بیسارے آ داب کہاں سے آگئے، آپ نے بیسب کس سے سکھا؟ تو انہوں نے فرمایا: '' از بے ادباں' میں نے بیسب کس سے سکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ عجیب بات ہے، لوگ تو علما نے بیس سکھتے ، عالموں، فاضلوں سے نہیں سکھتے اور آپ نے بات ہوں سے سکھ لیا؟ اور اسے باد بوں سے سکھ اور اسے بہاری سمجھ میں نہیں آتا؟ لیا؟ اور اسے برے عالم اور اعلیٰ لیافت کے حکیم بن گئے؟ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا؟ بیاد بی وگساخی کی کوئی بات کرتا، کوئی کسی کو تکلیف دیتا، تو میں دل میں شمان لیتا کہ بے ادبی کہ جب کوئی آدمی برائی کرتا، غلط کام کرتا، مجھے بیکام نہیں کرنا ہے، میں اس طرح کسی کو تکلیف نہیں دوں گا، میں غلط نہیں کروں گا، اس طرح میں نے ادب سکھا۔

اس سے ہم کوسبق حاصل کرنا چاہیے کہ جب کوئی ادب سیکھنا چاہتا ہے،مؤدب بننا چاہتا ہے،تو ہے ادب سے بھی آ داب سیکھ لیتا ہے اور اگر کوئی سیکھنا نہ چاہے،تو علما سے بھی نہیں سیکھ سکتا ،مؤدب لوگوں سے بھی نہیں سیکھ سکتا۔

الله بهارے اندرآ داب پیدافر مائے اور ہمیں انسان بنائے۔آمین

\$\langle \langle \lang

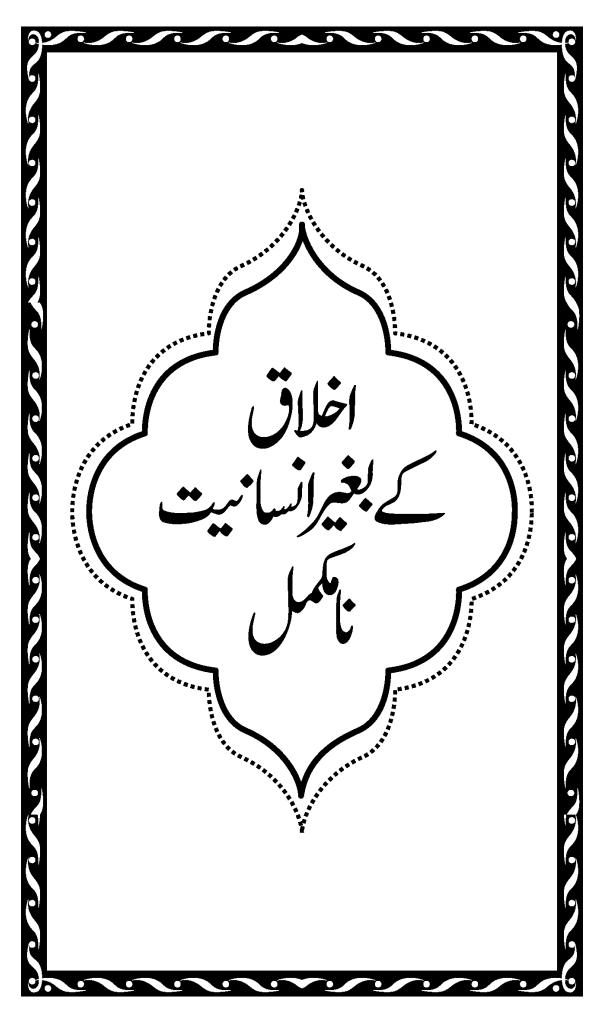

www.besturdubooks.net

# اخلاق کے بغیرانسانیت ناممل

نحمدة ونصلي على رسوله الكريم أما بعد:

فقد قال النبي مَلَىٰ لَاِللَهُ الْمُرْكِلِهُ اللَّهُ الْمُسُلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسُلِمُونَ مِنْ لِسَلِمَ الْمُسُلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ" [البخاري: ٩]

(مسلمان وہ ہےجس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں)

گزشتہ مجلس میں بیعرض کیا تھا کہ انسان بننے کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے: ایک مخصیل آ داب کی ، دوسرے تعمیل اخلاق کی اور تنسرے حقوق ادا کرنے کی ، آ داب کی اہمیت اور انسانیت کے لیے اس کی ضرورت پر تفصیلی روشن ڈالی گئی تھی ، اب بیعرض کرنا ہے کہ انسانیت کے لیے دوسری اہم چیز اخلاق ہیں ، جن سے انسان انسان بنتا ہے۔

#### اخلاق کیا چیز ہیں؟

اخلاق کیا چیز ہیں؟ اخلاق کا تعلق باطن سے ہے، جیسے آ داب کا تعلق ظاہر سے ہوں ہے، باطن سے ہے، دل ہے باطن سے ہے، دل ہمارا کیساہو؟ دل کے اندر ہمارے کس قتم کی باتیں ہوں اور دل کے اندر کس قتم کی باتیں ہوں اور دل کے اندر کس قتم کی باتیں ہوں اور دل کے اندر کس قتم کی باتیں ہوں؟ جس سے کہ ایک انسان انسان بنتا ہے؟ یہ بھی ضروری ہے اور جب تک واقعی انسان کا اندرون نہیں بنتا ،اس کا ظاہر نہیں بن سکتا ،ظاہر بنانے کے لیے باطن کے بنانے کی ضرورت بڑتی ہے؛ اس لیے اپنے اندراخلاق پیدا کرناضروری ہے۔ بنان کی ضرورت بڑتی ہے؛ اس لیے اپنے اندراخلاق پیدا کرناضروری ہے۔

افلاق کے بغیرانسائیت ناممل السلام اسی چیز ہے، جس کی تعلیم سب دیتے ہیں ،کا فربھی ،عیسائی بھی ،

اور اخلاق الیمی چیز ہے، جس کی تعلیم سب دیتے ہیں ،کا فربھی ،عیسائی بھی الیجھے بھی ، بُر ہے بھی ؛لیکن اسلام اس سلسلے میں سب سے آگے ہے اور اس میں بہت

بڑا مواد اخلاق پرموجودہے، حتیٰ کہ اسے ایک فن ہی بنادیا گیا ہے، اس پر بے شار کتابیں کھی جا چکیں، قرآن وحدیث میں مختلف مقامات پر مختلف انداز سے اس کی تعلیم ہے۔

ایک مدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صَلَیٰ لَاللَهُ اللَّهِ مِنْ مَلَیٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَایا: "أَكُمَلُ الْمُوْمِنِیْنَ اِیْمَاناً، أَحُسَنُهُمْ خُلُقاً"

رتم میں سے سب سے زیادہ کامل الایمان وہ ہے، جس کے اخلاق سب سے زیادہ کامل الایمان وہ ہے، جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں)

جس کے اخلاق عمرہ ہوں "مجھ لوکہ اس کا ایمان بھی بڑا عمرہ ہے اور جس کے اخلاق عمرہ نہیں "مجھ لوکہ اس کے اندر بھی بڑا کھوٹ ہے۔
اخلاق عمرہ نہیں "مجھ لوکہ اس کے ایمان کے اندر بھی بڑا کھوٹ ہے۔
ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صَلَیٰ لائِ اَلْاَ اَللہ کے نبی صَلَیٰ لائِ اَللہ کے نبی صَلَیٰ لائِ اَللہ کے نبی صَلَیٰ لائِ اَللہ کے نبی صَلَیٰ لائے اُللہ کے لائے اُللہ کے لائے اُللہ کے لیے آیا ہوں)

(سنن البيهقى: ١ ١٥ ٠ ٢)

الغرض! اخلاق کا جاننا بہت ضروری ہے اور اس سے زیادہ ضروری اخلاق کا برتنا ہے، ایک انسان اخلاق جانتا ہے؛ کیکن خود اس کے اندراخلاق نہ ہوں، تو بے فائدہ ہے۔

بوعلى سينااخلاق ندارد

اظاق کے بغیرانیانیت ناہمل اسسمسسسسسسا اظاق کے بغیرانیانیت ناہمل اسسسسسیا، جو بہت بڑا محکیم گررا ہے، اس کے زمانے میں ایک بزرگ تھے، اُنہوں نے ایک وفعہ بوعلی سینا اخلاق ندارد یعنی بوعلی سینا اخلاق نہیں رکھتا، یہ جملہ جب بوعلی سینا کو معلوم ہوا تو، اُس نے اخلا قیات پر ایک بہترین کتاب تصنیف کر دی، اور اس میں اخلاق کی تمام تفصیلات جمع کر دیا، اخلاق کے اصول و فروع، اخلاق کی اقسام وانواع، اخلاق کے آثار ولواز مات وغیرہ، سب کھ لکھ دیا اور ایک نسخہ اُن بزرگ صاحب کے پاس بھی بھیجا، جھوں نے یہ کہاتھا کہ ''بوعلی سینا اخلاق ندارد''، تو کسی نے ان بزرگ سے عرض کیا کہ حضرت! آپ نے کہاتھا کہ ''بوعلی سینا اخلاق ندارد''، اُس نے تو اخلاق پر اتنی زبر دست کتاب لکھ کر بتا دیا کہ وہ اخلاق جانتا اخلاق ندارد'' کہا کہ میں نے یہ کہاتھا کہ ''بوعلی سینا اخلاق نداند'' کہ بوعلی سینا اخلاق نداند'' کہ بوعلی سینا اخلاق میں میں نے تو یہ کہاتھا کہ ''اخلاق ندارد'' لعنی وہ اخلاق رکھتا نہیں، جانتا اخلاق جانتا نہیں، میں نے تو یہ کہاتھا کہ ''اخلاق ندارد'' لعنی وہ اخلاق رکھتا نہیں، جانتا

پہناناالگ بات ہے۔
ایک آ دمی اخلاق کاعلم رکھتا ہو، جان کاری رکھتا ہو؛ لیکن ہم اسے اس وقت تک
بااخلاق نہیں کہیں گے جب تک اس کے اندر سے اخلاق ظاہر نہ ہوں ،اس کے
معاملات سے ظاہر نہ ہوں ، لین دین سے ظاہر نہ ہوں ، طور وطریقے سے ظاہر نہ
ہوں لوگوں کے برتاؤ سے ، میل ملاپ سے ظاہر نہ ہوں ۔ ورنہ صرف کتاب لکھنے سے
کتاب بااخلاق ہوگئ ،صاحبِ کتاب نہیں ہوا ،سارے اخلاق کے دروس تو کتاب
میں ہیں ، وہ تو انسان کے اندر ہونے چا ہمیں۔

الگ بات ہے، رکھنا الگ بات ہے، کتاب لکھ دینا الگ بات ہے اور اُسے ملی جامہ

آج بمارے اخلاق کا حال

لیکن آج ہمارے اخلاق کتنے برباد ہو چکے ہیں؟! دھوکہ بازی ہم لوگوں میں، مرباد ہو چکے ہیں؟! دھوکہ بازی ہم لوگوں میں، مرباد ہو چکے ہیں؟! دھوکہ بازی ہم لوگوں میں، مرباد ہو چکا ہے۔ مرباد ہوں کے مرباد ہوں کی مرباد ہوں کے مرباد ہوں کی مرباد ہوں کے مرباد ہوں کے

ا اخلاق کے بغیرانسانیت ناممل السیسی

جھوٹ ہم لوگوں میں ، بد دیا نتی کا مرض ہم لوگوں میں ، لڑائیاں ہم میں ، جھگڑ ہے ہم میں ، بولس اسٹیشنوں میں جاؤ ، تو مسلمانوں کے کیسس (CASES) وہاں زیادہ ملیں گے اور کورٹوں میں آپ جاؤ مسلمانوں کے معاملات آپ کو زیادہ ملیں گے ، بیر بیٹانیاں ، ایک دوسرے کے ساتھ عداوت ، ایک دوسرے کے ساتھ عداوت ، ایک دوسرے کے ساتھ ایک ورسرے کی وزیر کرنے کی کوشش ، بیجو واہی تاہی چیزیں ہیں ، بیسب ہم میں موجود ہیں۔

عام طور پرآپ دیکھتے چلے جائیں، جتنے خائن ملیں گے، مسلمانوں میں ملیں گے، مسلمانوں میں ملیں گے، دھوکے باز آپ تلاش کرنے جائیں مسلمانوں میں آپ کوملیں گے، جھوٹ بولنے والے مسلمانوں میں آپ کوملیں گے، دھوکے بازی کا توا تنابازارگرم ہوگیا کہ جس کی کوئی حد وانتہا نہیں، ہرآ دمی دوسرے کو دھوکہ دینے میں سمجھ رہاہے کہ میں کامیاب ہوں، یہ بداخلاقی ہے، اخلاق نہیں ہیں۔

انسانی اخلاق توبہ ہیں کہ وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے ؛ لہذا دھوکے بازی سے بچنا اچھے اخلاق کا تقاضا ہے، جھوٹ سے بچنا اخلاق کا تقاضا ہے ، سچ بولنا بیا خلاق کا تقاضا ہے ، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اخلاق کا تقاضا ہے۔

آج اخلاق کے بگڑ جانے کی وجہ سے ہم لوگ جانوروں سے بدتر ہو چکے ہیں؟ جانورشاید ہم سے اچھے ہوں؛ ہمارے اخلاق اُن سے بدتر ہیں، یہ سب اخلاقی اعتبار سے پستی وگراوٹ کا نتیجہ ہے اور اس کے علاوہ جو چیز ہم میں موجود ہونا چاہیے وہ ہم میں مفقود ہے، ہمدردی نہیں غم خواری نہیں، رحم دلی اور کرم کا کوئی معاملہ نہیں ہے اور ایک دوسرے کو او پر اٹھانے کی کوئی بات نہیں، گرانے کی بات تو بہت ہے، کوئی بھی

أيك لطيفه

ایک لطیفہ مجھے یا دآ گیا، کہتے ہیں کہ باہر ملک کے پچھلوگوں نے ایک کاروبار شروع کیا اور کاروبار تھا کیٹروں کا، کیٹرا امام شافعی رَحِیُ اللّٰہ کے نزدیک تو اس کا کھانا جائز ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ رَحِمَیُ لللّٰہ کے نز دیک اس کا کھانا حرام ہے۔ بہر حال!ان لوگوں نے ہر ملک سے کیکڑے منگوائے اور انڈیا سے بھی منگوائے؛ جب مال پہنچ گیا ،تو اب ان میں سے ہر ملک کے کیٹروں کی جانچ ہونے گی کہ ذرا دیکھیں کون کیسا ہےاورکون کتناموٹااور تگڑا ہے؟ جب معائنہ ہونے لگا،توایک خاص بات بیردیکھی گئی کہ ہر ملک کے کیکڑوں کو تو وہاں کے لوگوں نے بوری پیکنگ (PACKING) كے ساتھ روانه كيا تھا؛ ليكن انڈيا سے جوكي رے آئے ہوتے تھے، ان کی کوئی خاص پیکنگ نہیں کی گئی تھی ؛ بل کہوہ صرف کھلے ڈبوں میں رکھ دیے گئے تھے ، لوگوں کو برا تعجب ہوا، تعجب دو وجہ سے ہوا ،ایک تو اس لیے کہ پیکنگ نہیں تھی دوس ہے اس وجہ سے کہ کیڑے پھر بھی ضائع ہونے بغیر بہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے ہندوستان والوں کولکھا کہ بیرکیا ماجراہے؟ توجوا باًانہوں نے لکھا کہ ہمیں اس بات کا کوئی خطرہ نہیں تھا کہ کیاڑے پاہرنکل جائیں گے اور ضائع ہو جائیں گے؛ کیوں کہ جب بھی کوئی کیٹر اہا ہر نکلنا جا ہے گا،تو دوسرا کیٹر ااس کی ٹانگ كركر تعينج لے گا؛ اس ليے ہم نے ان كى پيكنگ كاكوئى خاص اہتمام ہيں كيا تھا۔ آج ہمارا حال ایساہی ہوگیاہے کہ کوئی او پراٹھنا جا ہتا ہے، ہم اس کی ٹانگ ھینچ دیتے ہیں کہ بھائی کہیں نہیں جانا ہے، کاروبار تیرانر قی میں نہ آئے علم تیرانر تی میں نہ آئے، چیزیں تیری ترقی میں نہ آئیں، جہاں توہے وہیں رہے گا، کہیں نہیں جائے \$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\lang

یہ صورتِ حال ہم لوگوں کی ہوگئ ہے، بیسب آپسی حسد، کینہ، کپٹ، بغض وعداوت اورایک دوسر ہے سے ہمدردی کے نہ ہونے کا نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے ہم ''انسان'' کہلانے کے مستحق نہیں رہ جاتے۔

#### ایک اچھے دوست کے اخلاق

کہتے ہیں کہ پہلے لوگوں کے اخلاق ایسے ہوتے تھے کہ ایک لڑکا اپنے ایک دوست کے ساتھ رہتا تھا، اس دوست کے ساتھ رہتا تھا، اس لڑکے کے باپ کو بہت پر بیثانی ہوئی اور اس کو بلا کر سمجھایا کہ اپنے وفت کوضائع نہ کرو،ضائع کرنا اچھی بات نہیں کرو،ضائع کرنا اچھی بات نہیں ہے؛لیکن وہ لڑکا تھا کہ مانتا ہی نہیں تھا، ہمیشہ اس کے دوست کے ساتھ گھومتا پھرتا رہتا تھا۔

ایک دن باپ نے اس بیٹے کا د ماغ درست کرنا چاہا، تو اس سے کہا: بیٹا! وہ جو تیرا فلال دوست ہے، ایسامعلوم ہوتا ہے کہ تیرا بڑا گہرا دوست ہے؛ لیکن ذرا تو آزما کرتو د کیے لے کہ وہ تیرا واقعی دوست ہے یانہیں ہے۔ بیٹے نے کہا کہ میں کیسا اس کا امتحان لوں؟ اس کے باپ نے کہا کہ سی موقع پر جا کراس کو یہ بتانا کہ میرے باپ کو ایک دو ہزار رو بیوں کی ضرورت پڑگئی ہے، اگر تمہارے یا تمہارے باپ کے پاس ہوں، تو لے کردے دو، اگر کے نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعدوہ اس کے گھر گیا اور اس کو بتایا، تو اس نے کہا کہ موقع نہیں ہوا، پھر بولوں گا، اب پھر جب اس سے بوچھنے گیا تو اس نے کہا کہ موقع نہیں ہوا، پھر بولوں گا، اب پھر جب اس سے بوچھنے گیا تو اس نے کہا کہ موقع نہیں ہوا، پھر بولوں گا، اُڑ کے نے کہا کہ کب بولو گے؟ تو اس نے کہا کہ دو دن بعد بولوں گا، اُڑ کے نے کہا کہ کب بولو گے؟ تو اس نے کہا کہ دو دن بعد بولوں گا، گئر دو دن بعد بوچھا تو کہا کہ ابا جی کہ در ہے ہیں کہ سوچ

ادهر باپ سنتار ہا ،سنتار ہا اور پھرایک دن اس سے کہا کہ دیکھو! یہ ہے تمہارا دوست، جوتمهاری ایک حجونی سی ضرورت بوری نہیں کرسکا، بیآج کی دوستی کا حال ہے ؛کیکن میرا دوست کیسا ہے وہ بھی میں بچھ کو بتا تا ہوں،اس نے کہا ٹھیک ہے بتائیے ۔ لڑے کے باپ نے کہا کہ میرے ساتھ چلو۔ اب دونوں سفر کر کے رات کا کافی حصہ گزرجانے کے بعد دوست کے دروازے پرینیجے اور دستک دی ، اندر سے باب کے دوست نے یو چھا کہ کون؟ اس نے بتایا کہ میں فلاں ہوں، ملنے آیا ہوں۔ مگر عجیب بات میتھی کہ دروازہ بہت دیر تک نہیں کھلا اور بیہ باپ و بیٹا باہر کھڑے رہے اور سوچنے لگے کہ کیا ماحول کا اثر اس پر بھی ہو گیا ہے کہ دروازہ تک نہیں کھول رہا ہے!!! بہت انتظار کے بعد درواز ہ کھلا اور دوست نے استقبال کیا اور بڑی آ ؤ بھگت کی اوراسے گلے لگایا اور حال اس کا پیتھا کہ سریر کپٹروں سے لدی گھٹری تھی اور ہاتھ میں رو پیوں کی تھیلی تھی اور ایک جانب کو کھانا دستر پر لگا ہوا تھا ، پھر پوچھا کہ کیسے اتنی رات میں تشریف لائے؟ کہا کہ بس ملنے آگیا، مگر میراسوال بیہے کہ آپ نے اس قدرتا خیرسے کیوں دروازہ کھولا؟ دوست نے کہا کہ میں نے جبتمہاری آوازسی اور رات کا وقت دیکھا، توسمجھا اس قدر رات میں آپ کسی خاص ضرورت ہی ہے آئے ہوں گے،اس لیے میں نے ایک جانب پیکھانے کا انتظام کیا ہے اورسریر کپڑوں کی گھٹری ہےاور ہاتھ میں بیرو پیوں کی تھیلی ہے؛ لہٰذااس انتظام میں دیر ہو گئی ۔ آنے والے شخص نے کہا کہ دوست! بات بیہ ہے کہ مجھے اس وقت اتنے روپیوں کی ضرورت ہے،اس لیے حاضری ہوئی ہے۔اس نے کہا کہ بیلو ہاتھ میں روپیوں کی تھیلی ہے،جس قدر جا ہو، لے جاؤ، یہ کہہ کررونے لگا،اس نے کہا کہاس میں رونے کی کیابات ہے؟ کہا کہ میں کس قدر بدنصیب ہوں کہ آپ کوضرورت پڑ \$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\lang

بیٹے نے بیسارامنظرد بکھااوراس کواچھی طرح سمجھ میں آگیا کہ ایک دوست وہ ہوتا ہے، جو صرف وقت کوٹال نے کے لیے ہوتا ہے یا وقت گزاری کا ایک مشغلہ ہوتا ہے اور ایک دوست وہ بھی ہوتا ہے، جس کے دل کے اندر واقعی دوست ہوتی ہے، ہدردی ہوتی ہے اور ایک حوضرورت کے وقت اس کے کام آتا ہے۔

بھائیو! آج کا ماحول ایبا ہے کہ رشتہ داروں کے اندر سے رشتہ داری ختم، دوست آپس میں دوستوں کے اندر سے دوست آپس میں دوستوں کے اندر سے دوستانہ تعلقات ختم، ہمدردیاں ختم؛ بل کہ دوست آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دے دیتے ہیں، ایسے واقعات ہمارے سامنے ہیں، یہ سب اخلاق کی کمی کا نتیجہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کواچھ بنالیں اور عزم کریں کہ ہم کسی کو دھوکہ ہیں دیں گے، ہم کسی کے ساتھ بدسلوکی نہیں کریں گے، ہم اچھائی ہی اچھائی کریں گے، ساری دنیا جیسا کیسا بھی کرے؛ لیکن ہم کسی بدسلوکی نہیں کریں گے، ہم اچھائی ہی اچھائی کریں گے، ساری دنیا جیسا کیسا بھی کرے؛ لیکن ہم کسی بدسلوکی بداخلاق ہی انسان کوانسان کوانسان نہیں کہ باجا جاسکتا، انسان تو نام ہی اخلاق کا ہے، اگر اخلاق ہی انسان کے اندر نہ ہوں تو پھر کہا جا ساک وانسان کہیں گے۔ آج ہم لوگوں کی بداخلاقی اس قدر آگے ہو ھائی سے کہ غیر مسلم لوگ ہم سے کتر اتے ہیں۔

مولانا محرمیاں صاحب رحمَنُ اللّٰهِ کے اخلاق

⊩ اخلاق کے بغیرانسانیت ناکمل ⊩ دارالعلوم دیوبند،ایک بری عظیم شخصیت گزری ہے، جوحضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رَحِمَةُ لُولِنْ کے بھی اسا تذہ میں سے ہیں۔مفتی صاحب رَحِمَةُ لُولِنْ اللہ فان کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ جب بھی حضرت آم کھاتے تھے، تو اس کے چھلکے جو جمع ہوجاتے تھے اس کو وہاں کے کوڑے دان میں نہیں ڈالتے تھے؛ بل کہ اس کواٹھا کر وہاں سے بہت دور کسی جگہ لے جاکر ڈالتے، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رَحِمَ الله عنه ایک موقع بران سے بوجھا کہ حضرت! بہال تو کوڑا دان ہے، یہیں ڈال دیں؟ فرمایا کنہیں، یہاں نہیں ڈالناہے، یو چھا کہ حضرت!اس میں کیامصلحت ہے؟ تو فرمایا کہ میں جس محلے میں میں رہتا ہوں، یغریبوں کامحلّہ ہے، ان غریبوں کے محلے میں آم کھانے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں ،اب مجھے اللہ كے فضل سے آم مل گئے اور میں نے آرام سے بیٹھ کر کھا لیے ، اگر وہ حفیکے میں نے باہر ڈال دیے، تواس غریب محلے میں بسنے والے بیچاورنو جوانوں کی نظران چھلکوں پر بڑے گی ، تو ان کے دل میں اس کی خواہش پیدا ہوگی اور میں اس کا باعث بنولگا، میں نہیں جا ہتا کہ اس کاباعث بنوں؛اس کیے میں اسے یہاں نہیں ڈالناجا ہتا۔

الله والول کے اخلاق بہت بلند ہوتے ہیں، یہ تو بہت ہی او نچے در جے کی بات ہے،غور کریں کہ یہ کتنے باریک اخلاق ہیں؟ اللہ اکبر!!

#### تواضع کے بغیرا خلاق نہیں

با اخلاق بننے کے لیے ویسے تو بہت سی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے ؛ لیکن بنیادی طور پر اگر کوئی چار صفات سے اپنے آپ کو متصف کرلے، توامید ہے کہ وہ بااخلاق بن جائے گا، بقیہ صفات انشاء اللہ ان چار کے ممن میں جائے گا، بقیہ صفات انشاء اللہ ان چار کے ممن میں جائے گا، بقیہ صفات انشاء اللہ ان جارکے میں میں جائے گا، بقیہ صفات انشاء اللہ ان جارکے میں میں جائے گا، بقیہ صفات انشاء اللہ ان جارکے میں میں جائے گا، بقیہ صفات انشاء اللہ ان جارکے میں میں جائے گا، بقیہ صفات انشاء اللہ ان جائے ہے میں میں جائے گا، بقیہ صفات انشاء اللہ ان جائے گا، بقیہ صفات انشاء اللہ انسان انشاء اللہ ان جائے گا، بقیہ صفات انشاء اللہ انسان کے گا، بقیہ کے کہ کو بھوں کے کہ کے کہ کو بھوں کے کہ کو بھوں کے کہ کے کہ کو بھوں کے کہ کے کہ کو بھوں کے کہ ک

(۱) تواضع اختيار كرنا

(۲) ایناحق حجبور وینا

(۳)معاف کرنا

(۴) لوگول سے بھلائی کرنا

ان میں اول الذکر تواضع ہے اور تواضع کی صفت اخلاق کے باب میں ایک بہت ہی اور بھاری صفت ہے۔ تمام انبیائے کرام میہم السلام کا، تمام بزرگوں کا، تمام مؤمنین کاملین کا ایک اعلی درجے کا خصوصی وصف ہے۔

قرآن میں اللہ تعالی نے کہاہے:

﴿ وَعِبَادُ الرَّحُمْنِ الذَّيْنَ يَمُشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً ﴾ (رحمان ك بندے جبز مين پرچلتے ہيں، توعا جزانه انداز سے چلتے ہيں) [الفرقان: ٦٣]

یہاللہ کے بندے کون ہیں؟ اللہ کے بندے توسیحی ہوتے ہیں، ابوجہل بھی اللہ کا بندہ ہے، فرعون بھی اللہ کے بندے نیکن یہاں بندوں سے مراد اللہ کے مخصوص بندے مقرب ونیک بندے ہیں کہان کی جال میں بھی عاجزی ہوتی ہے۔

معلوم ہوا کہ تواضع نیک لوگوں کا خصوصی وصف ہے، یہ ایک وصف انسان میں بہت ساری اچھائیاں پیدا کر دیتا ہے، یہ وصف انسان کے اندر رحم وکرم پیدا کرتا ہے، نرمی وملاطفت بیدا کرتا ہے، اس کے مقابلے میں تکبر بیدا ہوگا، تو تکبر کے نتیج میں بیدا مرحزابیاں پیدا ہوجائیں گی۔

حضرت کیم الامت اشرف علی تھا نوی رَحِرَیُ لُولِیُ کی تواضع کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک وفعہ ایک صاحب حضرت سے ملنے آئے ، جمعہ کا دن تھا، حضرت نماز پڑھانے اور خطبہ دینے کے لیے نکل رہے تھے، حضرت رَحِریُ لُولِیُ عام لباس پہنے ہوئے تھے، اسی لباس میں تشریف لائے ، تو وہ صاحب کہنے لگے: حضرت! آپ جمعہ کے لیے تشریف لے جارہے ہیں اور عبانہیں استعال فرمایا؟

عام طور پرجوپیشہ ور (PROFESSIONAL) خطیب حضرات ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کچھ بنا کر لاتے ہیں کہ قبا ہونا چاہیے اور عبا ہونا چاہیے وغیرہ؛ لیکن وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، جوروزانہ کا لباس تھا، وہی لباس تھا؛ اس لیے وہ صاحب کہنے لگے کہ حضرت! آپ نے عبا زیب تن نہیں فرمایا؟ تو حضرت نے کہا کہ بھائی! وہ تو بڑے برے لوگوں کے لیے ہے، ہم جیسے لوگوں کے لیے کہاں ہے؟ وہ صاحب کہنے لگے کہ حضرت! آپ بھی تو بڑے ہیں، بہت سے علما کے استاذ ہیں، وہ صاحب کہنے گے کہ حضرت یا آپ بھی تو بڑے ہیں، بہت سے علما کے استاذ ہیں، بہت سے مریدین کے شخ ہیں، ہم سب کے لیے تو آپ بڑے ہیں، تو حضرت کی میں تو میں ہوا کے اور ایک جملہ ارشاد فرمایا: '' حاجی صاحب! ابھی تو میر اایک خلق بھی ٹھیک نہیں ہوا، میں کہاں بڑا ہو سکتا ہوں' اللہ اکبر!

اس سے اندازہ کروکہ ان کی تواضع کا کیا حال ہوگا؟ ایک اور موقع پر حضرت مولا نااشرف علی تھا نوی رَحِرُ اللّٰہ نے فرمایا: 'میں بعض لوگوں کوٹو کتا ہوں ، بعضوں کی کسی بات برسرزنش کرتا ہوں ؛ لیکن اسی عین تو بیخ وڈ انٹ ڈ بیٹ کے وقت میں سمجھتا ہوں کہ میں بھٹی ہوں اور بیشنرا دہ ہے ' بعنی میں بیسمجھ کر تنبیہ کرتا ہوں کہ مجھے بیز مہ

اسی طرح بہت سے بزرگوں نے اپنے آپ کومٹایا، ایسا مٹایا، ایسا مٹایا، ایسا مٹایا، ایسا مٹایا، ایسا مٹایا، ایسا مٹایا کوئی نام ونشان نہیں چھوڑا؛ کیئن جب انہوں نے اپنے آپ کو مٹایا، تواللہ نے ان کو ایسا بانشان کردیا کہ رہتی دنیا تک لوگ ان کو جانتے رہیں گے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صَلَیٰ لاَئِدَ کَانِ کَوْرَائِدَ کَمْ اِنْ اِنْدُورَایا:

''مَنُ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ ''(جوالله کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، الله اسے بلندیوں پر پہنچادیے ہیں''۔ (التوغیب والتوهیب:۳۷۳۳)

بھائیو! یہ ہے تواضع کہ جب آ دمی میں تواضع ہوگی، تو آ دمی کے اخلاق عمدہ ہوتے ہیں اور یہ بہترین شم کاخُلق ہے کہآ دمی کے اندر تواضع پیدا ہوجائے۔ تواضع کیا ہے؟ اپنے آپ کو شمجھے کہ میں فقیر ہوں ، حقیر ہوں اور لوگ میرے سے افضل ہیں اور میرے سے اعلیٰ ہیں ، میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میں روز ہ رکھ رہا ہوں ، تو یہ اللہ کی عنایت سے ہور ہا ہے ، میراکوئی کمال نہیں ہے۔ یہ پہلا وصف ہے۔

اييخ حقوق حچور دينا- دوسراخُلق

دوسراخلق جو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہے اپنے حقوق کو چھوڑ دینا، دوسروں کے حقوق کوادا کرنے کی فکر کرنا۔

ایک بزرگ کوسی نے گالی دے دی، توانہوں نے کہا: 'الحمد لللہ' اللہ کاشکرہ، پھر کہا کہ گالی ہی تو دی ہے، میں تواس قابل تھا کہ مجھے مارا پیٹا جائے۔اسی طرح ایک اور بزرگ کا واقعہ ہے کہ کہیں جارہے تھے، کسی نے ان کے اوپر را کھ ڈال دی، انہوں نے کہا: الحمد للہ کہانان کے مریدین نے کہا کہ حضرت! یہالحمد للہ کہنے کا کیا موقع ہے؟ یہتو ''اناللہ' پڑھنے کا موقع ہے۔حضرت نے فرمایا کہیں بھائی! میرے لیے تو یہ الحمد للہ کا موقع ہے :اس لیے کہ میں تو اس قابل تھا کہ میرے اوپر آگ برسائی جاتی، یہاں تو را کھ ہی ڈالی گئی ہے۔

دیکھیے! تواضع اور عاجزی کے نتیجے میں انسان کس طرح اپنے حقوق چھوڑ کر درگزرکامعاملہ کرتاہے۔

#### غیبت کرنے والے کو ہدیہ۔ ایک واقعہ

حضرت حسن بھری رَحِیُ اللّٰی جوابیخ زمانے کے بہت بڑے محدث بھی تھے،
فقیہ بھی تھے، صوفی اور بزرگ بھی ،ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک آ دمی ان کی
غیبت کرتا تھا اور جب ان کو پہنہ چلتا تھا کہ فلاں آ دمی نے ایسا کہا، ویسا کہا، جب بھی

افلاق کے بغیرانیانیت اکمل اسمی افلاق کے بغیرانیانیت اکمل اسمی بنیخی ، تو کوئی تحفہ بھیج دیا کرتے تھے ، یہاں خبر پہنچی کہ اس نے آپ کوگالی دے دی یا آپ کی شان میں گتا خی کردی ، تو انہوں نے فوراً پھی نہ کچھ ہدیہ بھیج دیا ، چنددن کے بعداس کا منھ بند ہو گیا ؛ اس لیے کہ اب یہاں سے تحفے برابر جاری ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صَلَیٰ لاَلِهُ عَلَیْوَرَالُمُ لَا فَرَایا ؛ " تَهَادُوُا تَحَابُوُا " کہ ہدیہ دیالیا کرومیت بڑھے گی۔ تحابُوا " کہ ہدیہ دیالیا کرومیت بڑھے گی۔

(مسند أبو يعلى: ١٣٨ ٢ ٢ ، سنن بيهقي: ١٢٢٩ ١ ، الأدب المفرد: ٩٩٥) اب یہاں سے مدایا جاتے رہے محبت پیدا ہوگئ اور اس نے غیبت کرنی چھوڑ دی ؛ بل کہ اب آپ کی تعریف بھی کرنے لگا۔ جب غیبت چھوڑ دی ،تو یہاں سے مدیہ جانا بھی بند ہوگیا کسی نے کہا کہ حضرت!وہ آ دمی آپ کو گالی دیتا تھا، گستاخی کرتا تھااور بُرا بھلا کہتا تھااور آپ اسے مدایا جھیجے تھےاوراب وہ آ دمی آپ کی تعریف کرنے لگاہے، تو آپ نے ہدیہ جھیجنا چھوڑ دیا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی! بات اصل میں بیرہے کہ جب وہ شخص میری غیبت کرتا تھا، تو میرے اعمال نامے میں نیکیوں کا اضافہ کرتا تھا ،اس کی نیکیاں میرے اعمال نامے میں آ جاتی تھیں ،اتنا بڑا کام وہ کرتا تھا، تو میں بھی اس کو مدید دیا کرتا تھا، اب اس نے میری غیبت کرنی چھوڑ دی، تو مجھے نیکیاں آنی بھی بند ہو گئیں ؛ اس لیے میں نے بھی مدید دینا چھوڑ دیا۔ الله اكبرا يه كيسے اخلاق بيں ؟ انداز ه كروا بيظيم خلق ہے كه اينے حق كوآ دمى حچوڑ دے؛کیکن دوسرے کے حق کو برابرادا کرتا رہے؛اس کے اندرکوئی کمی یا کوتا ہی آنے نہ دے ، بیوی سے بریشانی ہوجائے وہی کام کرے ، دوست سے تکلیف ہوجائے وہی کام کرے، رشتہ داروں سے کوئی بات پیش آ جائے وہی کام کرے، دوسروں کاحق معاف کردے۔ ہمیں یوں کہنا جاہیے کہ آپ مجھے سلام نہیں کرتے کوئی مضا نُقہٰ ہیں، میں ہی سلام کرتا ہوں، آپ مجھے کیر (CARE) نہیں کرتے، \$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7.6\V=\$7

تیسراوصف وخلق بیہ ہے کہ کوئی کچھ بھی کرے، ہم معاف کردیا کریں، بیمعاف کرنا انسان کا بہت اہم خلق ہے؛ لیکن ہم لوگ آج عام طور پرمعاف کرنے کو بھول چکے ہیں، حال آل کہ قرآن، حدیث میں معاف کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، ایک جگہ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿ فَاعُفُوا وَاصْفَحُوا ﴾ (معاف كرواوردر كزركرو)

[البقرة: ٩ • ١]

میافروں کے تق میں دیا گیاہے کہ اے نبی! اے مسلمانو! کافروں کو معاف کردو۔ اندازہ کروکہ جواللہ تعالیٰ کافروں کومعاف کرناسکھارہے ہیں کیاوہ اللہ بیوی کومعاف کرنانہیں سکھائیں گے؟ جواللہ کافروں کومعاف کرنانہیں سکھائیں گے؟ جواللہ کافروں کومعاف کرنانہیں سکھائیں ، اپنے رشتہ دار اور اپنے دوست و احباب کومعاف کرنانہیں سکھائیں گے؟

ایک جگه قرآن میں ارشادہ:

\$\langle \langle \lang

حفرت مسطح على بھى تھے، جوغریب بھی تھے اور حضرت ابو بکر صدیق بھے کے قریب بعنی رشتہ دار بھی تھے، حضرت ابو بکر بھلے ان کا خرچ برداشت کرتے تھے، جب حضرت ابو بکر بھلے ان کا خرچ برداشت کرتے تھے، جب حضرت ابو بکر بھلے کو معلوم ہوا کہ حضرت مسطح بھلے بھی حضرت عائشہ بھلے پر تہمت لگانے میں شریک ہیں، تو آپ ان پر غصہ ہوئے اور شم کھالی کہ ان پر خرچ نہیں کروں گا۔

مرالله تعالی کویدادالبندنه آئی، الله تعالی نے اس طرح قتم کھانے سے منع کیا اور فرمایا: ''کیا تمہیں یہ ببند نہیں کہ تمہارے معاف کرنے کی وجہ سے الله تعالی بھی تمہارے گنا ہوں کو معاف کردے' ؟ حضرت ابو بکر ﷺ نے اس آیت کوس کرفوراً کہا''وَ اللّٰهِ إِنِّي أُحِبُ أَنُ یَّغُفِرَ لِیُ '' (خداکی قتم! مجھے یہ بات ببند ہے کہ الله تعالی میرے گنا ہوں کو معاف کردے)

قرآن کی انہیں تعلیمات پڑمل کرتے ہوے معاف کرنے والوں نے بڑی بڑی باتوں کو معاف بڑی باتوں کو معاف بڑی باتوں کو معاف کیا ،انبیا کرام ہلام (لصلو اُدلالالا) نے بڑی بڑی بڑی باتوں کو معاف کیا ؛لیکن آج کیا ،اسی طرح ہمارے اکا براولیاء اللہ نے بڑی بڑی باتوں کو معاف کیا ؛لیکن آج چھوٹے چھوٹے مسائل میں ہمارے دلوں میں اختلافات پیدا ہوجاتے ہیں اور ان اختلافات کو بنیاد بنا کر لڑائیاں ، جھگڑے، فسادات اور آگے تک کارروائیاں چلتی رہتی ہیں، کورٹوں کچیر یوں میں کیس چلتا ہے؛ میرے سامنے ایسے بھی واقعات رہتی ہیں، کورٹوں کچیر یوں میں کیس چلتا ہے؛ میرے سامنے ایسے بھی واقعات آئے کہ باپ بیٹے کا کیس چل رہا ہے۔

اس سے اندازہ کریں کہ آج ہمارے اندرکس قدر کمی ہے اخلاق کی؟ معاف کرنے کی صفت پیدا کرنے کی کوشش کرنا جائے۔
کوشش کرنا جائے۔

قرآنِ کریم میں حضرت یوسف بھکٹیلیلیلوٹ کا قصہ تفصیل سے آیا ہے، جس میں ان کی ایک عظیم صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ حضرت یوسف بھکٹیللیلوٹ نے اپنے ان بھائیوں کو معاف کر دیا ، جنہوں نے ان کو بچین میں کنویں میں بھینک دیا تھا، جب حضرت یوسف بھکٹیللیلوٹ مصر کے وزیرِ مالیات بنادئے گئے، توان کے بھائی راشن لینے ان کے پاس بہنچ ، حضرت یوسف بھکٹیللیکلوٹ نے ان سے بوچھا کہم نے یوسف کے ساتھ جو حرکت کی اسے جانتے ہو؟ سارے بھائی گھراگئے کہ استے سالوں کا بیراز ان کو کسے معلوم ہو گیا؟ فوراً سوال کیا ، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ حضرت یوسف بھی اور اسوال کیا ، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ حضرت یوسف بھی اور اسوال کیا ، کیا آپ ہی یوسف ہیں کے حضرت یوسف بھی اور کیا کہ انہاں ! میں یوسف ہوں اور یہ بنیا مین میرا بھائی حضرت یوسف بھائی ڈر گئے کہ پیتے نہیں آج ہمارے ساتھ کیا معاملہ کریں گے ، لیکن حضرت یوسف بھائیللیکلوٹ نے فر مایا:

﴿ لاَ تَغُرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوُمَ ﴾ ثم يرآج كوئى الزام نہيں ، الله تمهيں معاف الربيا۔

دیکھیے! کتنا بڑا واقعہ ہے، کیا اس سے بڑا کوئی واقعہ ہوسکتا ہے؟ وہ بھائی جو حضرت بوسف ﷺ نگالیّلاظِ کوقل کرنا چاہتے تھے،ان کوفوراً معاف کردیا؛ بل کہ پہلے ہی معاف کردیا تھا،اب اس کا اظہار کررہے تھے؛اسی لیےان کے بھائیوں کو راشن جر بھر کردے رہے تھےاوراس پرکوئی معاوضہ بھی نہیں لیا۔

#### اخلاق کے بغیرانسانیت ناممل السیسی

تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ سب نے کہا آپ رحیم ہیں، شفیق ہیں، آپ سے شفقت ہی کی امید ہے۔ آپ نے فرمایا: میں آج وہی کہوں گا، جو میرے بھائی یوسف بِظَائِدُ لِافِلْ نے کہا تھا، جاؤہم سب کے سب آزاد ہو، اور تم پرکوئی الزام نہیں۔

اس واقعے ہے ہمیں عبرت لینا چاہیے، سبق حاصل کرنا چاہیے، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی بات کو معاف نہیں کرتے ، معافی کے سبق کو ہم نے بھلادیا ہے، اتنا بھلایا ہے کہ دور دور تک لوگوں کے معاف کرنے کی کوئی امید نظر نہیں آتی ، بعض وقت لوگ آپس کے اختلاف پر ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں کہ میرے مرنے پر بھی تم مت آنا ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے ؛ بل کہ ہمیں بھی ہمارے نبی حَلیٰ لاؤی کی اللہ کے میں کھی تمارے نبی حَلیٰ لاؤی کی طرح دور حضرت یوسف ﷺ لین لاؤی کی طرح دور کا تَشُو یُبَ عَلَیْکُمُ الْیَوْمَ ''(تم پر کسی قتم کا مؤاخذہ نہیں) دہرانا چاہیے۔

یہ معاف کرنے کی صفت تیسراخلق ہے،جو بااخلاق بننے کے لیے نہایت ضروری ہے،اس کے بغیراخلاق کا کوئی سوال نہیں۔

## دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا- چوتھاخلق

ایک اورخلق جو بہت اعلیٰ در ہے کا ہے، وہ یہ ہے کہ آ دمی دوسروں کے ساتھ بھلائی کر ہے، یہ صفت ماقبل کی صفت سے بھی اعلیٰ در ہے کی چیز ہے۔
اور یہ بھلائی کرنا دوطرح ہوتا ہے: ایک یہ کہ دوسروں سے تکلیف واذیت کی چیز وں کو دور کرنے ، اس کی کوئی مصیبت و پریشانی ہے، تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ دوسرے یہ کہ ان کی ضروریات و حاجات میں ان کا ساتھ دے، اس کو روپ کی ضرورت ہے، تو کیڑ ادے۔ دوسی کی ضرورت ہے، تو کیڑ ادے۔

ُ الْإِيُمَانُ بِضُعُ وَّسَبُعُونَ شُعْبَةً ، فَأَفُضَلُهَا لَاإِلَهُ إِلَّاللَّهُ وَأَدُنَاهَا إِمَاطَةُ الَّإِنِهُ إِلَّاللَّهُ وَأَدُنَاهَا إِمَاطَةُ الَّاذِي عَنِ الطَّرِيُقِ "

(ایمان کے ستر سے پچھزائد شعبے ہیں،ان میں سے اعلیٰ درجے کا شعبہ ہے، "لاإلله الله محمد رسول الله" کی گوائی دینا اورادنیٰ درجے کا شعبہ، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا ہے)

(174:

اس میں کتنا بڑا خُلق سکھا یا ہے کہ مؤمن کے اندر انسانیت اگر کامل ہے، تو جہاں پر وہ' دلاالله ''پڑھتا ہے ، الله پریفین رکھتا ہے ، وہیں دوسروں کو تکلیف سے بچانے کی فکر بھی کرتا ہے۔

مثلاً آپ ایک راستے سے جارہے ہیں، راستے پر کانٹے پڑے ہیں یا وہاں کوئی گڑھاہے، توجب تک آپ ان کا نٹوں کوراستے سے ہٹانہ دیں، یا اس گڑھے پر کوئی چیزر کھ کراس کو بندنہ کر دیں، وہاں سے آگے نہ بڑھیں۔

راستے میں آپ نے دیکھا کہ اذبت دینے والی چیز موجود ہے، اس کو وہاں سے ہٹانے کی فکر کریں؛ کیوں کہ بیا بیمان کا بھی تقاضا ہے اور اخلاق کا بھی تقاضا ہے۔ بیہ ہے بھلائی کہ آ دمی دوسروں کی بھلائی کوسوچے؛ لیکن اب الٹا بیہ وتا ہے کہ لوگ اپنی طرف سے لالا کر سر کوں پر ، راستوں پر تکلیف دہ چیزیں ڈال دیتے ہیں ، حال آل کہ بیر عے۔

ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صَلیٰ لاَیہ َعَلیٰ کِرِسِنَم نے فرمایا: ''اِتَّقُوا اللَّاعِنیُنِ" کہ دو لعنت والے کاموں سے بچو صحابہ ﷺ نے بو چھا کہ لعنت والے دو کام کیا ہیں؟ تو

(مسلم: ۱ ۲۲، ابو داؤد: ۲۵، مسندأ حمد: • ۸۸۳،

سنن بیهقی: ۹۷۹، مستدرک: ۲۲۳)

بیٹھکوں سے مراد جہاں پر عام طور سے لوگ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کچھ بات چیت کرتے ہیں، جیسے درخت کا یا کسی اور چیز کا سایہ، اب ایسی جگہ کوئی جا کر پا خانہ کردے، یا کوئی اور گندگی ڈال دے، اللہ کے نبی صَلَیٰ لاَیٰہ کِرَیْفَ کم نے فرمایا کہ اللہ کی اس پرلعنت ہوتی ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ اس سے دوسروں کو تکلیف ہورہی ہے، مؤمن تو بھلائی چا ہتا ہے، اذبیت ناک چیز وں کو ہٹا تا ہے، برائی کو ہٹا تا ہے، مؤمن تو بھلائی جا ہتا ہے، اذبیت ناک چیز وں کو ہٹا تا ہے، برائی کو ہٹا تا ہے، موائی کرتا ہے۔

حضرت شيخ الاسلام مدنى رَحِمَهُ لاللهُ كاحيرت انگيز واقعه

ایک واقعہ سنتے چلیے ، ہمارے اکابر کسے تھا وران کے اخلاق کا کیا عالم تھا؟!

اس سے بہجی معلوم ہو جائے اور بہجی کہ وہ حضرات حدیثوں پر کسے ممل کرتے تھے؟ واقعہ بہ ہے کہ شخ الاسلام مولا ناحسین احمد مدنی رَحَدَ اللهٰ ایک مرتبہٹرین سے سفر فرمار ہے تھے اور آپ جس کمپارٹمنٹ میں بیٹھے تھے اسی میں ایک غیر مسلم جنٹل میں بھی سوار تھے، اسی اثنامیں وہ صاحب اٹھے اور استنجا خانے کی طرف گئے ، دروازہ کھولا اور پھر فورا ہی واپس آکرا پنی جگہ بیٹھ گئے ، پچھ دیر بعد پھراٹھ کر ٹہلنے گئے اور استنجا خانے کے دروازے ہے دروازے کے دروازے کے

H اخلاق کے بغیرانسا نیت ناممل H طرزِ عمل سے لگتا تھا کہ وہ بہت بریشان و بے قرار ہیں۔حضرت مدنی رَحِمَهُ اللهُ ان کے اس حال کو دیکھ کرسمجھ گئے کہان کو بیت الخلا جانے کی سخت ضرورت ہے؛ مگرکسی وجہ سے وہ جانہیں یا رہے ہیں ،اس لیے بے قرار ہیں ۔حضرت مدنی رَحِمَهُ اللهُ آ ہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھے اور بیت الخلا کی جانب گئے اور دروازہ کھولا، دیکھا کہ کسی نالائق نے یا خانہ کر کے ساری گندگی استنجا خانے میں اِ دھراُ دھر پھیلا رکھی ہے۔ حضرت سمجھ گئے کہ اسی کی وجہ سے بیرصاحب پریشان ہیں ؛ پھر حضرت نے دروازہ کھولا اورا ندر داخل ہوکرا ندر ہے کنڈا لگالیا اوراپینے ہاتھوں سے ساری غلاظت و گندگی صاف کی اور بیت الخلا کو دھویا اور باہر آئے ، پھران صاحب سے یو چھا کہ آپ کوکوئی ضرورت ہے؟ ہریشان لگ رہے ہیں ، انھوں نے کہا کہ اصل میں مجھے استنجاکے لیے جانا تھا؛ مگریہاں کا استنجا خانہ بہت گندہ ہے،اس لیے جانہیں یا رہا ہوں۔حضرت نے فرمایا کہ اب تو صاف ہے تشریف لے جائیے۔ بیہ کہہ کران کوان کی ضرورت کے لیے ظم کر دیا۔

یه واقعه کس قدر عبرت خیز ہے! حضرت مدنی رَحِکُ الله جسیاعظیم محدث، دارالعلوم دیوبند کا شخ الحدیث اور دنیائے اسلام کا شخ الاسلام حدیث نبوی پر مل کر کے بتار ہاہے: ''أدناها إماطة الأذی عن الطریق'' (ایمان کا ادنی مقام بیہ کہراستے سے تکلیف دینے والی چیز کودور کردو)۔

بھائیو! ہمیں یہ سب سیھنا چاہیے اور ہماری طرف سے پوری کوشش ہونی چاہیے کہ پوری انسانیت کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہو، راستے کی بھلائی اوران کے ساتھ سلوک کی بھلائی ،ان کے ساتھ بات چیت کے اعتبار سے بھلائی۔

اسی طرح ایک یہ ہے کہ سی کوکوئی کام پڑگیا اور اس کام میں ہم اس کا ہاتھ اسی طرح ایک یہ ہے کہ سی کوکوئی کام پڑگیا اور اس کام میں ہم اس کا ہاتھ

"مَنُ نَفَّسَ عَنُ مُؤْمِنٍ كُرُبَةً مِنُ كُرَبِ الدُّنِيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنُهُ كُرُبَةً مِنُ كُرَبِ الدُّنيَا مَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنيَا مِنُ كُرَبِ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنيَا وَالآخِرَةِ ، وَاللَّهُ فِي الدُّنيَا وَالآخِرَةِ ، وَاللَّهُ فِي عَوُن اللَّهُ فِي الدُّنيَا وَالآخِرَةِ ، وَاللَّهُ فِي عَوُن أَخِيهِ "

ر جو شخص کسی مؤمن کی دنیا کی پریشانیوں میں سے کسی پریشانی کو دورکرتا ہے،
اللہ اس کی قیامت کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور فرماتے ہیں اور جو کسی تنگ
دست پر آسانی کرتا ہے، اللہ تعالی اس پر دنیا وآخرت میں آسانی کرتے ہیں اور جو شخص کسی مسلمان کی پر دہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالی دنیا وآخرت میں اس کی پر دہ پوشی فرماتے ہیں اور اللہ تعالی اس وقت تک بندے کی مد دفر ماتے رہتے ہیں، جب تک وہ اینے بھائی کی مدد میں لگار ہتا ہے)

(مسلم:۲۸ • ۷، أبو داود: ۳۹۴۸، ترمذي: ۲۹۳۵، ابن ماجه: ۲۲۵، أحمد: ۲۲۱۱)

معلوم ہوا کہ انسان جب تک ایک انسان کی بھلائی میں نگارہے گا ، اللہ بھی اس سے بھلائی کرے گا ، اس کے کا موں کو بنائے گا۔

ہرعہدہ ومنصب بھلائی کے لیے ہے

مؤمن وہ ہوتا ہے، جوساری دنیا،ساری انسانیت کے لیے بھلائی کا کام کرتا ہے، اس کے اندر نیک خواہشات اور نیک جذبات ہوتے ہیں، ہمدردی کاعضراس کے اندر ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا کے لیے بھلائی کا کام کروں،اس لیے کہ اللہ نے محصے یہ منصب دیا،عہدہ دیا، تو میں اس کے ذریعے بھلائی کا کام کروں، یہ آدمی کے دل میں ہونا جا ہیے۔

اسی طرح ایک اور مثال ہے کہ اللہ نے کسی کوڈ اکٹر بنادیا، اللہ کی بہت بڑی نعت ہے، اب وہ ڈاکٹر لوگوں کی بھلائی کوسو ہے کہ میری طرف سے جس قدر بھلائی کا میں کرسکتا ہوں کرتا چلا جاؤں ، بھاروں کوفائدہ ہو، ان کے لیے سہولیات ہوں ، ان کے لیے آرام ہو۔ دیکھیے! اس عضر کے پائے جانے کی وجہ سے وہ بڑا باا خلاق ڈاکٹر ہے اور جوصرف پیسے لینے کے لیے کام کرنے لگے، توایسے ڈاکٹر کوآپ کیا کہیں گئرارنے گے؟ وہ کوئی اچھا ڈاکٹر نہیں ، ہاں! اپنی ضرورت کے لیے اور اپنی زندگی گذار نے کے جس قدر لے سکتا ہے لے، یہ خنہیں ہے؛ لیکن اب ہوتا ہے ہے کہ ڈاکٹر کوگ بیچ جس قدر لے سکتا ہے لے، یہ خنہیں ہے؛ لیکن اب ہوتا ہے ہے کہ ڈاکٹر کوگ بیچ جب کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگ میے جورکر کے بیسہ کما ئیں ، ہمدردی کا جذبہ کم ، کمانے کا جذبہ زیادہ ، لوگوں کے ساتھ حسنِ سلوک کم ، ان سے رو پیدلو شنے کا معاملہ زیادہ ۔ یہ بات مؤمن کی شان کے بالکل خلاف ہے ، مؤمن چا ہتا ہے کہ میں بھلائی کرتارہوں۔

بھائیو! یہ چندموٹی موٹی باتیں ہیں کوئی دقیق باتیں نہیں؛ لیکن ان کا ذکر اس کے کرنا پڑا کہ بیہ اسباق ہم بھول گئے ،معاف کرنا ہم بھول گئے ،دوسروں سے ہمدردی کرنا ہم بھول گئے ، خواری کے جذبے کوہم بھول گئے۔

\$\abelequate\abelequate\abelequate\abelequate\abelequate\abelequate\abelequate\abelequate\abelequate\abelequate\abelequate\abelequate\abelequate\abelequate\abelequate\abelequate\abelequate\abelequate\abelequate\abelequate\abelequate\abelequate\abelequate\abelequate\abelequate\abelequate\abelequate\abelequate\abelequate\abelequate\abelequate\abelequate\abelequate\abelequate\abelequate\abelequate\abelequate\abelequate\abelequate\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abeleq\abele

اظلاق کے بغیرانسانیت ناممل السیسی اندر تواضع ہو،

الغرض! بیچارخُلق جو بھی انسان اپنے اندر پیدا کر لے، اس کے اندر تواضع ہو،

اس کے اندر اپنے حقوق چھوڑ دینے کی صفت ہو، معاف کرنے کا جذبہ ہو، بھلائی

کرنے کی عادت ہو، توالٹد کی ذات سے امید ہے کہ وہ بااخلاق بن جائے گا۔

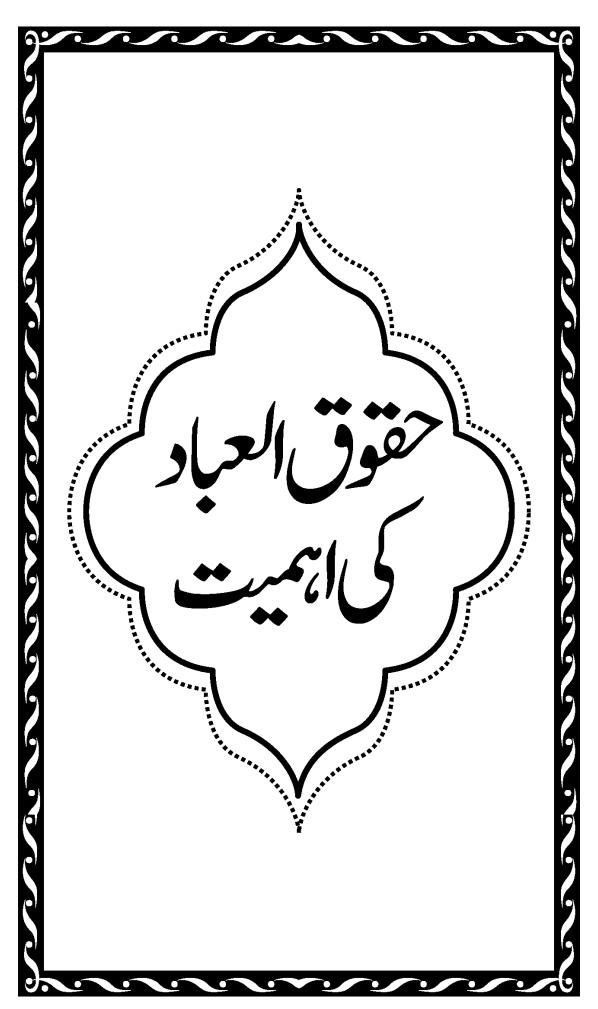

www.besturdubooks.net

## حقوق العبادكي ابميت

نحمدة ونصلى على رسوله الكريم أما بعد:

فقد قال النبي صَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَل

(مسلمان وہ ہےجس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں) انسان بننے کے لیے ایک تو ادب ضروری ہے اور دوسرے اخلاق کا ہونا ضروری ہے،جس سے انسان انسان بنتا ہے۔ تیسری چیز میں نے بتائی تھی،حقوق کا ادا کرنا، جب ایک انسان دوسرے انسان سے سی نیسی حیثیت سے متعلق ہوتا ہے، باب کے اعتبار سے، چیا کے اعتبار سے، شوہر کے اعتبار سے، بیوی کے اعتبار سے، مسی نہسی حیثیت سے تعلق پیدا ہوگا ،تو اس تعلق کے اندر ضروری ہے کہ انسان سب کے حقوق ادا کرے، ماں باب کے حقوق ادا کرے، بیچے ہیں تو بچوں کے حقوق ادا کرے، شوہرہے، تو بیوی کے حقوق ادا کرے، بیوی ہوتو شوہر کے حقوق ادا کرے، بھائی بھائی کاحق ادا کرے، بہن کاحق ادا کرے، اس طرح دنیا کے سی بھی انسان سے سی بھی طرح کا تعلق قائم ہوجائے ،تواس کااس کی حیثیت سے حق ادا کرے۔ یہ بھی دین کا بڑا اہم ترین شعبہ ہے اور انسانیت کا بھی شعبہ ہے ؛اسی لیے میں نے کہا تھا کہ جو جتنا بڑاانسان ہوگا ، کامل انسان ہوگا ، وہ اسی قدر پیامؤمن ہوگا ؛ ورنہ جوآ دمی ماں باب کاحق ادانہ کرتا ہو، تو کیا آب اس کو یکا مؤمن کہیں گے؟ جو بیوی شوہر کاحق ادانہ کرے ، کیا اس کو کامل مؤمنہ کہا جائے گا؟ اور اگر کوئی صاحب اپنی \$\langle \langle \lang

بیوی کے حقوق ادانہ کرتے ہوں ، تو کیا ان کو کامل مؤمن سمجھا جائے گا؟ نہیں! جیسے نماز نہ پڑھنے والے کو آپ کامل مؤمن نہیں سمجھتے ، اسی طرح ان حقوق کے ادانہ کرنے والے کو بھی کامل مؤمن نہیں سمجھا جاسکتا۔

لیکن اس میں آج اتنی بڑی کوتا ہی ہوتی ہے کہ بعض لوگ نمازی ہوجاتے ہیں ؛

بر ہیز گار ہوجاتے ہیں اور تہجد گذار ہوجاتے ہیں ، ذاکر وشاغل بھی ہوجاتے ہیں ؛
لیکن اس کے باوجود حقوق اداکرنے کا جہاں مسئلہ آتا ہے ، تو بالکل ٹھپ ہوجاتے ہیں ، حق ہی ادانہیں کرتے ، مال باپ کاحق کھا جاتے ہیں اور کوئی بھائی بہنوں کاحق کھا جاتے ہیں اور کوئی بھائی بہنوں کاحق کھا جاتا ہے ، اس طریقے پرحقوق کی ادائے گی کے سلسلے میں بڑی کوتا ہی واقع ہوتی ہے ، اس سے ایک آدمی جس طرح کامل مؤمن نہیں بن پائے گا، وہ کامل انسان بھی نہیں بن پائے گا، وہ کامل انسان بھی نہیں بن پائے گا، وہ کامل انسان بھی نہیں بن پائے گا۔

## معاشرتی زندگی کے دواصول

حسنِ معاشرت کی تعلیم، جوقر آن وحدیث میں دی گئی ہے، دواصولوں پرمبنی ہے: ایک میہ کہ جس انسان کا جوئق شریعت نے بتایا ہے اس کو وہ حق پورا پورا دیا جائے، والدین کاحق، استاد کاحق، شوہر کاحق، بیوی کاحق، اولا د کاحق، رشتہ داروں کاحق، پر وسیوں اور دوستوں کاحق وغیرہ۔

دوسرااصول بیہ ہے کہ اپناحق معاف کردے اور اس سلسلے میں حسنِ اخلاق سے پیش آئے۔

حق ادا کرناضروری نہیں، بیٹا چاہتا ہے کہ باپ اس کا پوارا پوراحق ادا کرے؛ مگریہ باپ کاحق ادا کرنانہیں چاہتا، اس کی فکرنہیں کرتا، شوہر چاہتا ہے کہ بیوی اس کا پورا پوراحق ادا کرنانہیں چاہتا، اس کی فکرنہیں کرتا، اس طرح بوراحق ادا کرنانہیں چاہتا، اس کی فکرنہیں کرتا، اس طرح سب لوگ چاہتے ہیں، اب بتا ہے اگر ایسا رہا، تو معاشرتی زندگی میں نکھار کیوں کر آسکتا ہے؟ معاشرے کی اصلاح کیسے ہوسکتی ہے؟

اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی فکر کریں ، ہمارے حقوق جاہے کوئی ادا کرے یانہ کرے۔

## قرآن میں والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کی تعلیم

والدین سے انسان کا تعلق پیدائش سے پہلے سے قائم ہوجا تاہے، جب کہوہ ابھی باپ کی صُلب میں منی کے قطرات کی شکل میں تھا اور پھر وہاں سے منتقل ہوکر رحم مادر میں قرار پکڑا؛ اسی لیے اللہ ورسول کے بعد پوری کا تنات میں سب سے بڑاکسی کاحق انسان پرہے؟ والدین کاحق ہے۔ اسلام نے ان کے حقوق پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔

قرآنِ کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالی نے والدین سے حسنِ سلوک کی تعلیم دی ہے، اور کئی جگہ اللہ نے توحید کے بیان کے بعد متصلاً والدین کے حقوق کا ذکر کیا ہے، ایک جگہ ارشاد ہے:

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعُبُدُو آ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالُوَالِدَيُنِ إِحُسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنُدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوُ كِلْهُمَا فَلاَ تَقُلُ لَّهُمَا أَكْ وَلا يَبُلُغَنَّ عِنُدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوُ كِلْهُمَا فَلاَ تَقُلُ لَّهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ تَنْهَرُ هُمَا وَقُلُ لَّهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحُمَةِ وَقُلُ رَّبِ ارْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّينِي صَغِيرًا ﴾ الرَّحُمَةِ وَقُلُ رَّبِ ارْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّينِي صَغِيرًا ﴾

\$\langle \langle \lang

(اورتمہارے پروردگار نے بیتم دیا ہے کہ اس کے سواکسی کی عبادت نہ کرواور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھا ہے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھا ہے کو پہنچ جائیں ، تو انہیں اُف تک نہ کہوا ور نہ انہیں جھڑکو ؛ بل کہ ان کے ساتھ عزت سے بات کیا کرواور ان کے ساتھ محبت کا برتا و کرتے ہوئے ان کے ساتھ عزت سے بات کیا کرواور ان کے ساتھ محبت کا برتا و کرتے ہوئے ان کے سامنے اپنے آپ کو اکساری سے جھکا و اور بیدعا کرو: ' یارب! جس طرح انہوں سامنے اپنے آپ کو اکساری سے جھکا و اور بیدعا کرو: ' یارب! جس طرح انہوں نے مجھے میرے بین میں یالا ہے ، آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ تیجیے )

[بنی إسرائیل:۲۳،۲۳]

اس آیت میں والدین کے کئی حقوق بتائے گئے ہیں:ان کے ساتھ ہرحال میں حسنِ سلوک کرنے کا حکم ہے، ان کی طرف سے اچھا سلوک ہو، تب بھی اور اگر والدین کی طرف سے کوئی بات ایسی پیش آ جائے ، جوتمہارے مزاج کے خلاف ہو، تب بھی تم خاموش رہو، برداشت کرو، کچھ نہ کہو، جھڑ کی مت دو، فقیر کو بھی جھڑ کی دینا شریعت میں جائز نہیں ہے، تو والدین کوجھڑ کی دینا کیسے جائز ہوسکتا ہے؟ والدین کی طرف سے خلاف طبیعت بات پیش آئے ،تو بھی برداشت کرناہے؟ کیوں کہ ایک زمانہ وہ تھا،جس میں والدین بیجے کی طرف سے ہونے والی ہر تکلیف کو برداشت کرتے تھے، جب بچہ چھوٹا تھا،رات رات بھر بچہ روتا تھا،والدین اس کے لیے جاگتے تھے اور ناراض بھی نہیں ہوتے تھے،خوشی خوشی اس تکلیف کو ہر داشت كرتے ؛ بل كه تكليف ہى نہيں سمجھتے تھے، بھى ان يرغلاظت وگندگى كرتا تھا، مال بڑے پیارسے اس کی صفائی کرتی تھی ، ماں اپنے پیٹ میں نو ماہ اسے رکھی رہی ، بوجھ کواٹھایا، پھرولادت کے وقت در دِز ہ کوسنجالا۔ بیسب پچھاوربھی بہت پچھ کیا بیجے کے لیے؛ اس لیےاب بیچے کو حکم ہے کہ وہ والدین کو برداشت کرے، اُف تک نہ \$\langle \langle \lang

سا تھ میری پرورں کی ہے۔ اس دعا میں والدین کی حکد مات 16 حراف کی ہے۔ ان کے لیے دعا کا التزام بھی ہے۔ اس کے لیے دعا کا التزام بھی ہے۔

لیکن آج بچہ بڑا ہو کر مال باپ کے سارے حقوق کو بھلا بیٹھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، ان کو جے وقوف خیال کرتا ہڑا سمجھتا ہے، ان کو جے وقوف خیال کرتا ہے، ان کی گنتا خی کرتا ہے، یا در کھو! پیطریقہ وطر نِمل قرآن وحدیث کے بھی خلاف ہے اور عقل واخلاق کے بھی خلاف ہے۔

## حدیث میں والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کی تعلیم

علمانے لکھا ہے کہ والدین کے حقوق کا خلاصہ چار چیزیں ہیں :عظمت ، محبت ، خدمت اوراطاعت ۔

(نسائي: ٢/٥٣،مشكواة: • ٢٣)

والدین سے محبت کے بارے میں آپ نے فر مایا کہ'' جو شخص اپنے والدین کو نظرِ رحمت سے دیکھے گااس کو ہرایک نظر پرایک فج مبر ور کا ثواب دیا جائے گا''۔ (مشکواۃ: ۲۱۴)

اوران کی اطاعت کے بارے میں فرمایا گیا کہ'' ان کی نافرمانی کبیرہ گناہوں میں سے ہے'۔

حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس ﷺ نے فرمایا کہ اگر والدین کوکوئی غصہ دلاتا ہے، تواللہ اس سے غصہ وغضب میں آتا ہے، لوگوں نے پوچھا کہ والدین نے اگر ظلم کیا ہوتب؟ فرمایا کہ اگر چہ والدین نے ظلم ہی کیوں نہ کیا ہو، تب بھی ان کوغصہ دلانا خدا کے غضب کا باعث ہے۔

(الأدب المفرد: ١١)

غرض ہے کہ حسن معاشرت کو قائم رکھنے اور کامل انسان بننے کے لیے ایک طرف والدین کے حقوق جو ہمارے ذمہ ہیں، ان کو اداکر ناضروری ہے۔ دوسرے اگر ہمارے حقوق میں ان سے کوتا ہی ہوجائے، تو درگذر سے کام لینا چاہیے، اس کا اثریہ ہوگا کہ دین وآخرت کے ساتھ انسان کی دنیا بھی بن جاتی ہے اور دنیا ہی میں اس کو جنت کا مزو آنے لگتا ہے۔

## بچوں کے حقوق والدین پر

ہماری شریعت میں جس طرح والدین کے حقوق بتائے ،اسی طرح بچوں کے جوحقوق والدین پر عائد ہوتے ہیں وہ بھی بتائے گئے ہیں کہ ان کا اچھا نام رکھا جائے ان کی اچھی تربیت کی جائے ،ان کی اچھی تعلیم کانظم کیا جائے اور ان کی جائے ،ان کی اچھی تعلیم کانظم کیا جائے اور ان کی جائے ،ان کی اچھی تعلیم کانظم کیا جائے اور ان کی جائے ۔

ایک حدیث میں اللہ کے رسول صَلی الله اَلهُ اللهِ اَللهُ عَلَی اللهُ عَلَی اللهُ عَلَی اللهُ عَلَی اللهُ عَلَی اللهُ عَلَی اللهُ اللهُ عَلَی اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَی اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَی اللهُ الله

(مسند بزار: ۲۵۴۰)

ایک حدیث میں ہے کہ آپ صَلیٰ لالهُ عَلیٰ وَسِنَلُم نے فرمایا: کسی باپ نے اپنے اپنے کی وعدہ ادب واخلاق سے بڑھیا کوئی تھنہیں دیا۔

(ترمذي: ۹۵۲ ا،أحمد: ۱۵۳۳۹ ا،سنن بيهقي: ۲۰۳۰،شعب الإيمان: ۱۳۰/۱)

اللہ نے مال باپ کوان ذمہ داریوں کا مکلّف کیا ہے۔ د نیوی ذمہ داریاں بھی ہیں اور مال باپ پردینی ذمہ داریاں بھی ہیں کہ بچوں کے اخلاق کوسنواریں، ان کے ایمان کومضبوط بنانے کی فکر کریں، ان کے اندرتو کل علی اللہ پیدا کریں، نیک صفات پیدا کریں، ان کے اندرخوف وخشیت پیدا کریں، تعلق مع اللہ پیدا کریں، مال باپ کاحق بھی بتا کیں، بروں اور چھوٹوں کے آداب بھی سکھا کیں۔

اگر ماں باپ نے اس طرح بچوں کی تربیت نہیں کی ، تو وہ بچوں کے حقوق میں کوتا ہی کے خطا کار ہیں اورا لیسے بچے بڑے موکر خود ماں باپ کی قدر نہ کریں ، غلط را ہوں پر بڑجائیں ، تواس کے ذمہ دار بھی والدین ہی ہوں گے۔

# اسلام میں میاں بیوی کی معاشرت

دی ہے اور اس تعلق کوخوش گوار و پرلطف بنانے کی تعلیم دی ہے؛ بل کہ اللہ تعالیٰ نے قر آنِ مجید میں اس تعلق کومودت ومحبت اور رحمت کا تعلق قر ار دیا ہے۔
اس تعلق کوخوش گوار بنانے کے لیے ایک طرف بیوی کو پید میں دی گئی کہ وہ اپنے شوہر کو اینا سر دار و حاکم خیال کر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ اَلرِّ جَالُ قَوَّا مُونَ عَلَى النِّسَاءِ ﴾ [النساء: ٣٨] (مردعورتول كِنَّران بهن)

نیز ان کی عزت اور مرتبے کا پاس رکھے۔ حدیث میں فرمایا کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرے۔ علاوہ کسی اور کو سجدہ کرے۔ علاوہ کسی اور کو سجدہ کرے۔ (ابو داؤد: ۱۹۱)

نیز اس کوتایم دی گئی که مرد کے ساتھ اس طرح پیش آئے که اس کا دل خوش ہوجائے۔ حدیث میں فرمایا که نبی کریم صَلیٰ لاللهٔ قلبُورِکِنے سے بوچھا گیا که سب ہوجائے۔ حدیث میں فرمایا که 'وہ عورت جوابیخ شوہرکوخوش کردے، جب وہ اس کودیکھے، اوراس کی اطاعت کرے، جب وہ حکم دے اوراس کی مرضی کے خلاف اپنے مال وفقس کو استعال کر کے اس کی مخالفت نہ کرے۔' (نسائی: ۲۱۷۱) اپنے مال وفقس کو استعال کر کے اس کی مخالفت نہ کرے۔' (نسائی : ۲۱۷۱) مردوں کو تعلیم دی گئی کہ''عورتوں کے ساتھ بھلائی وخیریت کے ساتھ پیش آؤ۔'اللہ کے نبی صَلیٰ لائم کی کہ وی تو رایا:

' بمجھ سے عور توں کے بارے میں خیر کی وصیت قبول کرو۔

(بخاری: ۱/۹۷۲)مسلم: ۱/۵۷۱)

اورفر مایا که''عورت میں پچھ کمی وعیب ہو، تو درگذر کرتے ہوے اس کے ساتھ زندگی گزارو،اگرتم اس کو بالکل سیدھا کرنے جاؤ گے، تو پہلی کی طرح وہ ٹوٹ جائے گی۔'' ٹوٹ جائے گی۔'' مسلم: اردی میں مسلم: اردی کا میں مسلم نے 146 کے میں مسلم نے 148 کی میں مسلم کا میں میں میں میں میں میں میں میں

پھرمر دول کو بتایا که''عورت دنیا میں سب سے بہترین چیز ہے''۔ (نسائی: ۲۸۷۱)

الله کے رسول صَلَیٰ لاَفِهُ البَورَالِ مَا الله کے رسول صَلَیٰ لاَفِهُ البَورِالَ مِی نین چیزوں سے محبت ہے؛ ایک عطر، دوسرے عورت، تیسرے نماز۔''

(مشكواة:٢٢٧)

نیز عورتوں کے نان و نفقے کے حقوق مرد کے ذمہر کھے گئے اور بتایا گیا:
﴿ وَلَهُنَّ مِثُلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعُرُوفِ ﴾ [البقرة: ٢٢٨]
﴿ حِتْنَ حَقَوقَ مردول کے عورتوں پر ہیں ،اتنے ہی عورتوں کے حقوق مردوں پر بھی )

تواسلام نے میاں ہوی دونوں کے حقوق بتائے ہیں اور ایک کو دوسرے کے سامنے باعزت طریقے پر پیش کیاہے اور ایک دوسرے کو سمجھ کر حسنِ معاشرت کے ساتھ زندگی گزارنے کی تعلیم دی ہے۔

رسول اكرم مَلىٰ لانِهَ لَيُوسِنِهُ كَي معاشرت

رسول الله صَلَىٰ لاَلِهُ عَلَيْهِ وَسِنَعَ گُھر مِيں از واحِ مطهرات كے ساتھ نہايت بے

تکلفی اوردل بنتگی سے رہتے تھے۔اپنے گھر میں اپنا کام خود کر لیتے تھے اور اس طرح رہتے تھے کہ حضرت عائشہ ﷺ فرماتی ہیں کہ جیسے عام آ دمی رہتے ہیں۔

(شمائل ترمذی: ۲۳)

نیزازواجِ مطہرات کے ساتھ مِزاح بھی فرماتے تھے۔ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صَلیٰ لفاۃ کیٰ مِرِت عائشہ ﷺ کے ساتھ ایک سفر کے موقع پر دوڑ لگائی۔حضرت عائشہ ﷺ کم سِن اورخفیف بدن کی تھیں؛ لہذاوہ آگے بڑھ گئیں ، پھر کسی موقع پر اسی طرح آپ صَلیٰ لفاۃ کیٰ مِرَت عائشہ ﷺ کابدن بھاری ہوگیا تھا، لہذا اللہ کے ساتھ دوڑ لگائی، مگراب حضرت عائشہ ﷺ کابدن بھاری ہوگیا تھا، لہذا اللہ کے نبی صَلیٰ لفاۃ کیٰ بیر کے ان پر سبقت لے گئا ورفر مایا کہ یہ پہلی دفعہ کابدلا ہے۔ کے نبی صَلیٰ لفاۃ کینے کی دفعہ کابدلا ہے۔ (ابو داؤد: ۲۵۸۰، سنن بیھقی: ۲۰۲۵، حمیدی: ۱۲۸۱)

یہ ہے حسنِ معاشرت کہاتنے بڑے رسول ہوکرآپ از واجِ مطہرات کی اتنی رعایت فرمارہے ہیں۔

حضرت عا کشہ ﷺ چوں کہ چھ برس میں آپ سے بیابی گئیں اورنوسال کی عمر میں آپ سے بیابی گئیں اورنوسال کی عمر میں آپ کی رخصتی ہوئی تھی، تو طبیعت میں ابھی بچپن تھا، اللہ کے رسول صَلَیٰ لَافِلَ عَلَیْوَ کِسِنَے مِن کی رعایت کرتے اوران کو کھلونوں سے اپنی سہلیوں کے ساتھ کھیلنے کا موقع دیتے تھے۔

(بخادی: ارده ۹ ، مشکوۃ: ۱۲۸)

الله بنستار کے، کیابات ہے؟ فرمایا کہ مجھے ان عورتوں پر تعجب ہوا کہ یہ میرے پاس تھیں ، جب تہاری آواز معلوم ہوئی، تو سب پردے میں چلی گئیں۔ حضرت عمر ﷺ نے فرمایا کہ یارسول الله! آپ زیادہ حق دارتھے کہ یہ آپ سے خوف کھا تیں، پھر آپ ﷺ ازواج کی طرف متوج ہوکر کہنے گئے کہ تم اے اپنے نفس کی دشمنو! مجھ سے تو ڈرتی ہو اورسول الله صَلَیٰ لاَللَهُ عَلَیٰ وَسِنَمُ مِنَّ اِن وَجِهور دو۔ از واج نے فرمایا کہ اے عمر! رسول الله صَلَیٰ لاَللَهُ عَلَیٰ وَسِنَمُ کے مقابلے میں آپ بہت سخت ہیں۔ رسول الله صَلیٰ لاَللَهُ عَلَیٰ وَسِنَمُ نے فرمایا کہ عمر! ان کوچھوڑ دو۔ پھر فرمایا کہ تم اسے شیطان بھی ڈرتا ہے اور تم جس راستے پرجاتے ہو، شیطان وہاں کی مورشرے داستے کوچلاجا تا ہے۔ (بعدی: ۲۰۱۲)

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صَلیٰ لاَفِهُ النِهُوسِنَم کی معاشرت اپنی از واج کے ساتھ کیسی تھی؟ آپ ان کی کس قدر رعایت فرماتے تھے آپ نے خود ہی فرمایا کہ' میں تم میں اپنی از واج کے ساتھ سب سے زیادہ بااخلاق معانی'

مجھی آپاز واجِ مطہرات سے کہانیاں بھی سنتے ان کی باتیں سن کر ہنتے۔ (شمائل: ۱ ، بخاری: ۲/۹۷۷)

رسول صَلَىٰ الْفَهُ عَلِيْهِ وَسِنَمُ بِنْ اور حضرت عائشہ ﷺ كاہاتھ بكر ليا۔ اور حضرت سودہ ﷺ كاہاتھ بكر ليا۔ اور حضرت نبى كريم سودہ ﷺ سے فرمايا كہ اب تم ان كے چرے پر مل دواور حضرت نبى كريم صَلَىٰ الْفَهُ عَلَيْهُ وَسِنَمُ برابر بنت رہے۔ (حياة الصحابه: ٢ / ٩٩٥)

یہ ہے ہمارے نبی کا اسوہ ، ہر چیز میں آپ ہمارے لیے نمونہ اور اسوہ حسنہ ہیں ، تو ہیوی کے ساتھ حسن سلوک میں بھی ہمیں جا ہیے کہ نبی صَلَیٰ لاَفِدَ اَلْمِیْ کِیْرِکِ کِی کے اس اسوے کواپنا کراپنی زندگیوں میں سکون پیدا کریں اور اللّٰدکوراضی کریں۔

# برو و کاادب اور جھوٹوں پر شفقت

اسلام نے حسنِ معاشرت کی جوتعلیم دی ہے،اس میں ایک بروں کاادب اور چھوٹوں برشفقت بھی ہے۔

ایک حدیث میں ارشادفر مایا گیاہے کہ جوہمارے چھوٹوں پردم نہ کرے اور ہمارے بردوں کی تعظیم وتو قیرنہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔

(الأدب المفرد: ۵)

اس میں حسن معاشرت کے قیام کابرااہم اصول بیان فرمایا گیاہے۔ وہ یہ ہے کہ بروں کوچاہیے کہ چھوٹوں سے رحمت و محبت و شفقت کا معاملہ کریں اور چھوٹوں کوچاہیے کہ وہ بروں میں والدین اوران کوچاہیے کہ وہ بروں سے عظمت و تو قیر کا برتا و کریں۔ بروں میں والدین اوران کے ہم رتبہر شتہ دار جیسے: دادا، دادی، نانا، نانی، تایا، چپا، ماموں، پھوپھی، خالہ وغیرہ سب آجاتے ہیں۔ اس طرح غیروں میں سے جو عمر میں، تجربہ میں، علم میں، بزرگ و تقوے میں بروے ہوں، وہ بھی اس میں داخل ہیں۔ جیسے: استاذ، پیر، عالم، بوڑھے لوگ وغیرہ۔ اس طرح چھوٹوں سے جہاں اپنی اولا د مراد ہوگی، وہیں اولا د کی حیثیت رکھنے والے رشتہ دار بھی مراد ہوں گے۔ جیسے بھائی و بہن کی اولا دوغیرہ۔

### سيرت محمرى صَلَىٰ لان عَلَيْهِ وَيَالِمُ سِيسبق

اب ذراسیرت محمدی صَلَیٰ لاَفِهُ عَلَیْ وَکِیْ اِللَهُ عَلَیْ وَکِیْ اِللَهُ عَلَیْ وَکِیْ مِیں حَسْنِ معاشرت کا باب کھول کر دیکھیے کہ اللہ کے نبی صَلَیٰ لاَفِهُ عَلیْ وَکِیْ اِللّٰهُ عَلَیْ وَکِیْ اِللّٰهُ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَیْ وَکِیْ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْ وَاللّٰهُ عَلَیْ وَکِیْ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ اللل

حضرت ابوبکرصدیق ﷺ کے والد حضرت ابوقافہ ﷺ فتح مکہ کے موقع پر
ایمان لائے تھے،اور کافی بڑی عمر کے آ دمی تھے،ان کے ایمان لانے کا واقعہ کتب
سیرت میں تفصیل سے آیا ہے،اس میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق ﷺ اپنے والد کو
لے کررسول اللہ صَلیٰ لافا مَلیٰ لافا مَلیٰ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور بتایا کہ
یہ میرے والد ہیں اور ایمان قبول کرنے کے لیے آپ کی خدمت اقدس میں
حاضر ہوے ہیں۔ نبی کریم صَلیٰ لافا مَلیٰ لافا مَلیٰ لوفا مَلیٰ لوفا مَلیٰ لوفا مَلیٰ لوفا مَلیٰ کے اس موقع پر فر مایا کہ ابوبکر! آپ
حاضر ہوے ہیں۔ نبی کریم صَلیٰ لوفا مَلیٰ لوفا مَلیٰ لوفا مَلیٰ کے اس موقع پر فر مایا کہ ابوبکر! آپ

(سیرة ابن هشام: ۲/۲ • ۳)

ان واقعات سے نبی کریم صَلیٰ لاٰلاَ کالِیْرَکِ کا برُوں کی تعظیم وتو قیر کرنامعلوم ہوا،اسی کے ساتھ احادیث سے ریبھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کو بھی برابراس کی تعلیم دیا کرتے تھے۔

چناں چہ حدیث میں ہے کہ ایک موقع پر حضرت محیصہ بن مسعود، حضرت حویصہ بن مسعود اور حضرت عبدالرجمان بن سہل ﷺ تینوں صحابہ نبی کریم حملیٰ فیڈیوئی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں عبدالرجمان بن سہل ﷺ کی عمر باقی دو صحابہ کے مقابلے میں کم تھی ، مگر اللہ کے حَلیٰ فیڈیوئی سے انہوں نے گفتگو شروع کی ، تو اللہ کے نبی حَلیٰ فیڈیوئی نے ان سے فرمایا '' کُبٹر کُبٹر' ' یعنی بروں کو بات کرنے دو، بیس کر حضرت عبدالرجمان خاموش ہوگئے۔

ریاض الصالحین: ۲۲ ا ، الأدب المفرد: ۵ک)

اسی طرح علما وعقلا کی تعظیم کاسبق بھی آپ نے دیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے ارشادفر مایا کہ (نماز میں) مجھ سے وہ لوگ قریب رہیں، جوعلم وعقل والے ہیں۔
والے ہیں۔

غرض ہیر کہ نبی کریم صَلیٰ لاَلاَ اَلَاِ اَلْاِ اَلْاِ اَلْاِ اَلَٰ اِللَّا اللَّا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللللْمُلِمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

بچوں پر نبی کریم صَلیٰ لانه عَلیٰ وَسِنْ کُی شفقت

اور دوسری طرف آپ صَلیٰ لاَفِهُ الْمِوْرَالِهُ مِلْمِوْرِالْهِ عَلَیْمِوْرِالْهِ مِلْمِی اور چھوٹوں سے شفقت ورحمت کامعاملہ وبرتا و کرکے اس کی تعلیم بھی دی ہے۔

حدیث میں ہے کہ نبی کریم صَلیٰ لاِنہَ ایک صحابی حضرت اور میں ایک صحابی حضرت اقرع بن حابس ﷺ آئے ،اس وقت آپ صَلیٰ لاِنہَ ایک صحابی حضرت اقرع بن حابس ﷺ کوجو بچے سے پیار کیا۔حضرت اقرع ﷺ نے تعجب سے کہا کہ کیا آپ بچوں کا بوسہ لیتے ہیں؟ میرے دس لڑے ہیں ،لیکن میں نے آج کک کی کا بوسہ ہیں لیا۔ آپ صَلیٰ لاٰنہَ اَبِہِ کِوں کا بوسہ لیتے ہیں؟ میرے دس لڑے ہیں ،لیکن میں کے آج کک کسی کا بوسہ ہیں لیا۔ آپ صَلیٰ لاٰنہَ اَبِہِ کِوں کیا جا تا۔

آور ایک حدیث میں ہے کہ ان ہی صحابی سے آپ نے فرمایا کہ میں کیا کرسکتا ہوں؟ اگر اللہ تعالی نے تمہارے دل سے رحمت وشفقت کونکال لیا ہے۔ (بخاری: ۲۵۴۸۲مسلم: ۲۵۴۸۲)

حضرت انس بن مالک کھ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صَلیٰ لاَنهَ عَلیہُ وَسِنِہُ سے برُ صرکسی کو بچوں پر شفقت کرنے والانہیں دیکھا۔

(مسلم: ۲۸۳۸۲)

آپ کا بچوں پر شفقت کا بیہ حال تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نماز شروع کرتا ہوں اورارادہ کرتا ہوں کہ بمی نماز پڑھوں، مگر جب سی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں، تو نماز کو مختصر کردیتا ہوں، اس خیال سے کہ اس کی مال کہیں پریشان نہ ہوجائے اوروہ غم میں نہ پڑجائے۔

(بخادی: ار ۹۸)

بچوں سے آپ کے بیار کے عجیب واقعات کتابوں میں آئے ہیں۔ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ ممبر پرخطبہ جمعہ ارشا دفر مارہے تھے،اسی دوران آپ کے نواسے حضرت حسن وحضرت حسین ﷺ لال قبیصوں میں ملبوس مسجد میں آئے،ان کود مکھ کر

آپ نے خطبہ قطع فر مادیا اور ممبر سے انز کران دونوں کواٹھالیا اور ممبر پرتشریف لائے اور فر مایا کہاللہ نے سچ کہا ہے کہ تمہار ہے اموال واولا دفتنہ ہیں۔ میں نے ان دونوں کوقمیصوں میں دیکھا، تو صبر نہ آیا، لہٰذا میں نے ان کواٹھالیا۔

(مسند أحمد : ۳۵۴/۵، ترمذي : ۲۲۸/۲)

کبھی آپ بچوں کواپنے کندھوں پراٹھالیتے تھے اور کبھی اسی حالت میں نماز بھی پڑھتے تھے۔حضرت قادہ ﷺ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ ہماری طرف تشریف لائے اور آپ کے کندھے پر آپ کی نواسی ''امامہ'' بیٹھی ہوئی تھیں ، آپ نے اسی حالت میں نماز ادافر مائی جب رکوع یا سجدہ کرنا چاہتے تھے، تو بچی کو اتاردیت اور جب کھڑے ہوتے ، تو پھر اٹھالیتے اور بعض روایات میں ہے کہ اسی حالت میں ابحادی آپ نے امامت فرمائی تھی۔

: ۲/ ۱/۸۸ ، مسلم: ۱/۲ + ۵)

کمی آپ بچوں سے مزاح وتفری بھی فرمایا کرتے تھے۔حضرت انس کے فرمایا کرتے ہے ۔حضرت انس کے فرمایا کہ ان کو اللہ کے نبی صَلَیٰ لاَلهٔ عَلَیْہُوسِکم نے بیہ کہہ کر پکارا، اے دوکان والے!اس حدیث کے راوی اسامہ کھی فرماتے ہیں کہ بیآپ نے ان سے مزاح فرمایا تھا۔

(شمائل ترمذی: ۱۵)

یہ چندمثالیں ہیں، جن سے آپ صَلیٰ الفِهَ البِوَرِکِم کا بچوں کے ساتھ شفقت کا برتا و کرنا ثابت ہوتا ہے۔ یہ ہیں بروں اور چھوٹوں کے ساتھ برتا و کے آ داب وحقوق جن سے حسنِ معاشرت قائم ہوتی ہے۔

برر وسیوں سے حسن معاشرت

سلوک و برتاؤ کے متعلق ہے؛ کیوں کہ پڑوس سے رابطہ وتعلق ہرآن ولمحہ برقر ارر ہتا ہے۔اٹھتے بیٹھتے ان سے سابقہ پڑتا ہے۔ لہذا معاشرت میں لطف وحسن بیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر سے بہتر بنایا جائے۔ چناں چہقر آنِ مجید میں متعدد مقامات پر پڑوسیوں کے ساتھ حسنِ سلوک کی تعلیم دی گئی ہے۔

ان مقامات برحکم دیا گیاہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرواورلفظِ احسان میں ہر بھلائی وخو بی نظر آ جاتی ہے اوراحادیث میں تواس سلسلے میں نہایت سخت تا کیدی احکامات آئے ہیں۔

ایک حدیث میں رسول اللہ صَلَیٰ لَاللهٔ اللهِ مَنْ لِللهُ اللهِ عَلَیٰ لِللهُ اللهِ اللهِ عَلَیٰ لِللهُ اللهِ عَلَیٰ لِللهُ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ ا

(بخاري: ۱ • ۲، مسلم: ۱۸۵۳، ترمذي: ۱۹۳۲ ا، ابو داؤد: ۱۵۳ ا ۱، ابن ماجه: ۳۲۷۳، الأدب المفرد: ۱ • ۱)

اللہ اکبر اعجیب حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صَلیٰ لافِرہُونِ کے فرماتے ہیں کہ حضرت جبرئیل عَظَافِیُلافِرُونِ مسلسل پڑوسی کے بارے میں مجھے اچھے سلوک کی اور اس کے حقوق کے ادا کرنے کی وصیت کرتے رہے ، یہاں تک کہ مجھے بیا ندیشہ وخیال ہونے لگا کہ شاید حضرت جبرئیل عَظَافِیُلافِرُونَ عَن قریب بی مجھے الکی لائیں گے کہ باپ کے انتقال کے بعد جس طرح بچوں کو جائیدا دمیں حصہ ماتا ہے ، اسی طرح بروی کو جائیدا دمیں حصہ ماتا ہے ، اسی طرح بروی کو جائیدا دمیں حصہ ماتا ہے ، اسی طرح بروی کو جائیدا دمیں حصہ دینا پڑے گا۔

سوچیئے!اگرابیا حکم آجا تا، تو کون پڑوی کودیتا؟ جب که آج بھائی بھائی کودیئے

تیار نہیں ، بہن بہن کو دینے تیار نہیں ، بڑے چھوٹوں کاحق دینے تیار نہیں ، ایسے زمانے میں بڑوسی کو مال میں حصہ کون دیتا؟ اگر چہ بیتھم آیا نہیں ، نازل نہیں ہوا؟ مگراس حدیث سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ کتنا بڑاحق ہے بڑوسی کا؟

ایک اور حدیث میں فرمایا:''من کان یؤمن بالله والیوم الآخر فلیئے میں فرمایا:''من کان یؤمن بالله والیوم الآخر فلیئے میں فلیئے میں فلیئے میں اللہ پراور قیامت کے دن پرایمان رکھتا ہے،اس کوچاہیے کہوہ اینے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے)

(سنن دارمي: ۲۴۳۲)

ایک حدیث میں بیفرمایا: من کان یؤمن بالله والیوم الآخو فلیکُومُ جارَه" (جواللہ پراور قیامت کے دن پر ایمان رکھتاہے، وہ اپنے پڑوی کا اکرام کرے) کے دن پر ایمان رکھتاہے، وہ ابنا کی کا اکرام کرے)

اوردوسری روایت میں بیالفاظ ہیں: ''من کان یؤمن بالله و الیوم الآخر فلا یُوْذِ جارَه'' (جواللہ پراور قیامت کے دن پر ایمان رکھتاہے وہ اپنے پڑوی کو تکلیف نہ پہنچائے)

(بخاری: ۱۳۲۱) مسلم: ۱۸۳۱)

ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صَلیٰ لاَلاَ اَلَیْہِ کِینِ کَے مِن کُلُولاَ اِللَّهِ کَالِیْہِ کِینِ کِی نِی کُلُ مومن نہیں! خدا کی قتم وہ مومن نہیں! آپ سے پوچھا گیا کہ کون یارسول اللہ؟ فرمایا کہوہ جس کی ایذاؤں اور تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔

(بخاری: ۱۱ و ۲ مسند احمد: ۲۸۲۵،مسند بزار: ۸۵۱۳)

بھائیو! آج ہمارے معاشرے پرایک نظر ڈالیے اور دیکھیے کہ آج پڑوی کو ہماری طرف سے کتنی نکلیف ہورہی ہے؟ آج لوگ جان بوجھ کر پڑوی کوستانااورایذا دینا چاہئے ہیں،اپنے گھروں کی ساری گندگی پڑوی کے گھر کے سامنے لے جا کر ڈال دینے ہیں،اپنے گھروں میں اتنا شور وہنگامہ کرتے ہیں کہ پڑوی کی نیندحرام ڈال دینے ہیں کہ پڑوی کی نیندحرام

ہوجاتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پرلڑنے، مارنے، مرنے تیار ہوجاتے ہیں۔کیاایک ایمان والا ایسی حرکت کرسکتا ہے؟ وہ مومن تو کیا؟ ایک اچھا انسان بھی کہلانے کا مستحق نہیں ہوسکتا۔

# بر وسی کی خبر گیری و مدد کا تھم

(الأدب المفرد: ١١٢)

مطلب بیہ ہے کہ پڑوی کی خبر گیری کرنا چاہیے اورا گروہ بھوکا ہو، تواپنے کھانے میں سے اس کو بھی دینا چاہیے ،اگر کوئی ایسانہیں کرتا اور خود سیراب ہوتا ہے، تو فر مایا کہوہ کامل ایمان والانہیں ہوسکتا۔

اس کیے آپ صَلیٰ لاَنهَ اللهِ مَلیٰ لاَنهَ اللهِ مَلیٰ لاَنهُ اللهِ مِلیٰ مِن مِن ہے کہ اپنے سالن میں ذرایانی زیادہ کرواوراینے پڑوسیوں کواس میں سے حصد دو۔

(مسلم: ٧٨٥٥) ابن ماجه: ٣٣٢١ الأدب المفرد: ١١ ا، أحمد:

(rirya

حضرت نافع ﷺ راوی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرﷺ نے فرمایا کہ ہم پرایک ایساز مانہ گذراہے کہ اس میں درہم ودینارکا اپنے مسلمان بھائی سے زیادہ کوئی مستحق وقق دارہیں سمجھا جاتا تھا۔ پھراب یہ حال ہے کہ ہم کودرہم ودینار اپنے مسلمان بھائی سے زیادہ محبوب ہو گئے ہیں۔ میں نے رسول اللہ صَلیٰ لافیۂولئورِکِنے کم مسلمان بھائی سے زیادہ محبوب ہو گئے ہیں۔ میں نے رسول اللہ صَلیٰ لافیۂولئورِکِنے کم

(الأدب المفرد: ١١١، تهذيب الآثار طبري: ١٣٩)

ان تمام احادیث سے واضح ہوا کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسنِ معاشرت کا تاکیدی حکم شریعت نے دیاہے کہ ان سے سلوک اچھا ہو، ایذا و تکلیف نہ پہنچائی جائے، ان کی خبر گیری کی جائے، اپنے کھانے میں سے ان کا بھی حصہ نکالا جائے، ضرورت پر اپنا دروازہ ان کے لیے بندنہ کرے۔

# عارضی پڑوسی کی بھی رعایت کریں

ایک اہم بات پڑوس کے سلسلے میں یہ یاد رکھیں کہ پڑوت صرف وہ نہیں، جو ہمارے گھر کے قریب رہتا ہے؛ بل کہ پڑوسی وہ بھی ہے، جو پچھ گھنٹوں کے لیے، پچھ دیرے لیے آپ کے ساتھ ہوجا تا ہے، بس میں،ٹرین میں، ہوائی جہاز میں یا کسی مجلس میں،مسجد میں ۔ جب بی بھی پڑوسی ہے،تواس کے حقوق بھی ادا کرنا ضروری ہے۔

قرآنِ كريم ميں ايسے پڙوس كو "اَلْجَارُ الْجُنُبْ" كہا گيا ہے اوراس كے ساتھ كھى حسنِ سلوك كا تھم ديا ہے۔

مثلاً: مسجد میں آپ نماز کے لیے گئے، وہاں کچھ دیر کے لیے رہنا ہے، تو جو بھی مسلمان مسجد میں ہوگا، وہ آپ کا پڑوی ہوگا، اس کی رعایت کرنا آپ پرضروری ہے، اسے آپ کی طرف سے کوئی تکلیف نہ ہو؛ لیکن آج لوگ مساجد میں لوگوں کو تکلیف دیج ویت ہیں ، کچھ لوگ مسجد میں واخل ہوتے ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے بالکل دیج دیں کھی کے لیے بالکل میں داخل ہوتے ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے بالکل میں داخل ہوتے ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے بالکل

دروازے پر کھڑے ہوجاتے ہیں اورات خشوع وخضوع کے ساتھ نماز میں مشغول ہوجاتے ہیں کہ انہیں احساس تک نہیں ہوتا کہ میری وجہ سے لوگوں کو مسجد آنے میں تکلیف ہورہی ہے۔

اللّٰد نے ابیانھم نہیں دیا کہ دوسروں کو تکلیف دیتے ہوئے نماز پڑھو؛ بل کہ تھم بیہ ہے کہ نماز الیمی جگہ پڑھو، جہاں سے گزرنے میں کسی کو تکلیف نہ ہو۔

اسی طرح بعض لوگ کسی نماز پڑھنے والے کے بالکل پیچھے کھڑے ہوکر نماز پڑھنا شروع کردیتے ہیں۔ یہ بھی غلط اور قابلِ اصلاح بات ہے۔ ذراسوچے کہ اگر سامنے نماز پڑھنے والا پہلے فارغ ہوجائے اور اسے کسی ضرورت سے فوراً جانا ہو، تو وہ کیسے جائے گا؟ اگر جائے گا، تو گنہ گار ہوگا، نہیں جائے گا تو پر بیثان ہوگا، جب تک وہ پر بیثان رہے گا، پیچھے نماز پڑھنے والے کو نماز میں ہوتے ہوئے بھی گناہ ہوگا؛ کین لوگ آج استے ہے جس ہوگئے ہیں کہ ان ساری چیزوں کا احساس ہونا تو دور کی بات، بتانے کے باوجو دمل نہیں کرتے۔

# حضرت تھا نوی رَحِمَهُ لولام اور براوسی کی رعایت

ایک مرتبہ حضرت تھانوی رَحَمُ اللهٔ کوسفر درپیش ہوا ،ساتھ میں اور بھی کچھ لوگ تھے، درمیان میں کہیں ایک جگہ نماز پڑھنے کے لیے رکے اور نماز پڑھی ،سب لوگ نماز سے فارغ ہوگئے ،حضرت تھانوی رَحَمُ اللهٔ بھی فارغ ہوگئے ؛ مگرایک دو ساتھی بڑے خشوع سے نماز کی سنتوں میں مشغول ہوگئے ، لمبارکوع ، لمباسجدہ ، لمبا ماسی بڑے خشوع سے نماز کی سنتوں میں مشغول ہوگئے ، لمبارکوع ، لمباسجدہ ، لمبا قیام ہور ہا تھا ، دیگر ساتھیوں کو پریشانی ہور ہی تھی ؛ اس لیے کہ سفر میں تاخیر کرنے سے بھی ٹرین چھوٹ سکتی ہے۔ بھی بس چھوٹ سکتی ہے ، بھی فلائٹ چھوٹ سکتی ہے۔ اور سفر میں شریعت نے نماز میں شخفیف کردی ہے کہ آدمی تنہا ہویا سارے ہی اور سفر میں شریعت نے نماز میں شخفیف کردی ہے کہ آدمی تنہا ہویا سارے ہی

مسافرین ہوں، تو چار رکعت والی نماز دوکر دی ہے اور دوسری تخفیف بیکر دی ہے کہ سنتِ مؤکدہ کو بھی معاف کر دیا ہے، پڑھنا چا ہو، تو پڑھ سکتے ہیں، نہ پڑھنا چا ہو، تو چھوڑ سکتے ہیں۔ نہ پڑھنا چا ہو، تو چھوڑ سکتے ہیں۔ بیہ ہے شریعت کا حکم۔

جب بید دوسائھی نماز سے فارغ ہوکرآئے ، تو حضرت تھانوی مُرحکی اللّٰہ نے فرمایا کہ بھائی! سنت اس طرح پڑھنے کی گنجائش ہوتی ، تو شریعت فرائض میں بھی دو کے بجائے چارکا ہی تھم دیتی ، اتنی لمبی سنتیں پڑھنے سے فرائض کو دوکرنے کا مقصد ہی ختم ہوگیا ، تم نے اس کی رعایت نہیں کی ۔ پھر فرمایا کہ میرامعمول سفر میں بیہ ہے کہ میں سنتوں ونوافل کواس خوف سے چھوڑ دیتا ہوں کہ کہیں ساتھیوں کو تکلیف نہ ہوجائے۔

اسی طرح بس میں،ٹرین میں، ہوائی جہاز میں جولوگ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، وہ بھی ہمارے پڑوسی ہیں،ان کی رعایت کرنا،ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرنا اوران کا تعاون کرنا بھی ضروری ہے اوراس سے بڑھ کربیضروری ہے کہ ہم ان کوکوئی تکلیف نہ پہنچا ئیں۔

بہرحال ٰ! قتی و عارضی پڑوسی کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے ؛ اسی پڑوسی کی رعایت کے لیے نثر بعت نے بیجھی حکم دیا ہے کہ اپنی مجلسوں میں وسعت پیدا کرواور آنے والوں کے لیے جگہ دو ، بیجھی پڑوسی کے حقوق میں سے ہے۔

# پڑوسی کی ایذ اپر صبراورایک عجیب واقعہ

بی تصویر کا ایک رخ ہے ، دوسرارخ بیہ ہے کہ اگر ہمارے کسی پڑوی سے ہم
کو تکلیف ہو، تو صبر سے کام لیں ۔ اس پر ایک واقعہ عرض کرتا ہوں جس کوعلامہ
ذہبی رَحِمَ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ہے نے اپنی کتاب "الکبائر" میں درج کیا ہے، وہ بیہ ہے کہ حضرت
میں کرحک اللّٰ اللّٰ

سہل بن عبداللہ تستری رَحِی اللہ اللہ غیر مسلم پڑوی تھااوراس کے گھر کے بیت الخلا سے ایک سوراخ ہوکر حضرت تستری رَحِی اللہ اللہ کے گھر میں نجاست آکرگرتی۔ حضرت نے اس جگہ ایک برتن رکھ دیا، دن بھراس میں نجاست جمع ہوتی اور رات کو آپ لے جاکر کسی دور جگہ ڈال آتے۔ بیسلسلہ برسہابرس جاری رہا، جب آپ کے انتقال کا وقت قریب آنے لگا، تو آپ نے اس پڑوی کو بلایا اور فر مایا کہ اس کررہی ہے۔ میں جاکر دیکھوکیا ہے؟ اس نے دیکھا کہ برتن ہے اور اس میں نجاست گررہی ہے۔ آپ نے اس سے فر مایا کہ ایک طویل عرصے سے تیر کے گھر سے اس طرح نجاست گرد تی ہا تا تا ہا۔ گراب اس لیے آپ نے اس سے فر مایا کہ ایک طویل عرصے سے تیر کے گھر سے اس طرح نجاست بیانا پڑا کہ میری موت قریب ہے اور شاید اس جگہ آنے والا دو سرا پڑوی ایسے اخلاق بنا با پڑا کہ میری موت قریب ہے اور شاید اس جگہ آنے والا دو سرا پڑوی ایسے اخلاق نہ برت سکے؛ لہذا اس کا کوئی تدارک کردو۔ بیس کر اس نے کہا کہ اے آئے! آپ نہ برت سکے؛ لہذا اس کا کوئی تدارک کردو۔ بیس کر اس نے کہا کہ اے آئے! آپ مسلمان ہوتا ہوں۔ بیکہ کروہ مسلمان ہوگیا۔ (الکہ ائو، 2 کے کہ میں مسلمان ہوتا ہوں۔ بیکہ کروہ مسلمان ہوگیا۔ (الکہ ائو، 3 کے ا

دیکھیے! چھے اخلاق کا فائدہ کہ کافربھی مسلمان ہوگیا، اللہ کے نبی صَلَیٰ لَافِیہَ اِللہ کے نبی صَلَیٰ لَافِیہَ اِللہ کے اخلاق ہی کے ذریعے اسلام پھیلایا، آج ہم بھی اپنے پڑوسیوں کے ساتھا چھاسلوک کرنا شروع کردیں، تو پوری دنیا میں اسلام پھیل سکتا ہے۔

### رشنة دارول سيحسن سلوك

یہ بات ہراس شخص پرآشکاراہے، جواسلامی تعلیمات سے تھوڑی بہت بھی واقفیت رکھتا ہے کہ اسلام ایک طرف اللہ کی عبادت واطاعت، اس کی طرف رجوع وانابت، اس پراعتادوتو کل، اور ہر کام میں اخلاص وللہیت کی دعوت دیتا ہے، تو

دوسری طرف مخلوق کی خدمت، اس پرشفقت، اس سے ہمدردی وغم خواری اوراس کے ساتھ حسنِ سلوک میں اپنے کے ساتھ حسنِ سلوک میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسنِ سلوک ان سے محبت و پیار، ان کی خدمت بھی داخل ہے اوراسی کوصلہ رحمی کہا جاتا ہے۔

اس موضوع کی آج کُل سخت ترین ضرورت ہے؛ کیوں کہ آج لوگوں میں رشتہ داری کا کوئی مقام واہمیت ہی باقی نہیں رہی ، معمولی معمولی باتوں پر دشتے توڑ لیتے ہیں جتی کہ ایک رشتہ دار دوسر بے رشتہ دار کا جانی دشمن بن جا تا ہے۔ بعض لوگ ایک دوسر بے کے گر نہیں جاتے ، ایک دوسر بے سے بات نہیں کرتے ، ایک دوسر بے کا چہرہ دیکھا نہیں جاتے ، ایک دوسر بے مام ہوگئ ہیں۔ حتی کہ ان چیزوں کو لوگ کوئی گناہ کا کام نہیں سمجھتے ؛ بل کہ بعض لوگ فخر سے کہتے ہیں کہ میں نے اس کویوں کر دیا اور یوں کہ دیا۔ اسلام میں صلہ رحی یعنی رشتہ داری کو جوڑ بے رکھنے کی بیٹ ہے اور اس کی انگر تا ہی کہ میں انگر میں انگر میں انگر میں انگر میں ہے اور اس کی کویوں کر دیا اور تا کید ہے اور اس میں کوتا ہی کرنے پر سخت وعید بھی آئی ہے اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے قر آنِ مجید میں اپنے ساتھ در شتہ داری کے حقوق کا بھی ذکر کہا ہے۔

چناں چفر مایا ﴿ وَاتَّقُو اللَّهَ الَّذِيُ تَسَآءَ لُونَ بِم وَالْأَرُ حَام ﴾ (الله سے ڈرو جس کا واسطہ دے کرتم ایک دوسرے سے اپنے حقوق ما نگتے ہوا وررشتہ داریوں کی حق تلفی سے ڈرو)

تلفی سے ڈرو)

اس میں اللہ سے ڈرنے کا تھم دینے کے ساتھ، رشتہ داری سے ڈرنے کا بھی تھم دیا گیا ہے۔ اس آیت میں رشتہ داری سے ڈرنے کا مطلب بیہ ہے کہ جس طرح اللہ سے ڈرکر اس کا حق ادا کرتے ہیں، اس طرح رشتہ داری کے حقوق بھی ادا کرواور رشتہ داری کے حقوق کوادا کرنے کا نام ہی صلہ رحمی ہے، اس لیے حضرت ابن میں حدد داری کے حقوق کوادا کرنے کا نام ہی صلہ رحمی ہے، اس لیے حضرت ابن

عباس ﷺ ،مجامد،عکرمہ وغیرہ کر جمع (للم حضرات نے اس کی تفسیر میں یہی فرمایا کہ مراد بیر کہ صلد حمل کرو۔ مراد بیرکہ صلد حمل کرو۔

چناں چہ ایک دوسری آیت میں صاف آیا ہے ﴿وَ آتِ ذَالُقُرُ بِیٰ حَقَّهُ ﴾ (رشتہ دارکو اس کاحق اداکرو)۔ اس سے اسلام میں صلہ رحی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔

ایک صدیث میں ہے کہ رسول اللہ صَلَیٰ لاَفِیَةَ لَیْرِوَئِ کَم نے فرمایا کہ رشتہ داری، رحمان کی ایک شاخ ہے) جو اس کوجوڑ ہے رحمان کی ایک شاخ ہے) جو اس کوجوڑ ہے رحمان کی ایک شاخ ہے) جو اس کوجوڑ ہی کے اور جو اس کوتوڑ ہے گا، اللہ تعالی اس کوتوڑ ہی گے۔

(الادب المفرد: ۱۸۰)

غورفر ما یئے! اس حدیث میں رشتہ داری کو جوڑنے کی کتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ اللہ اس کو جوڑے گا۔ اور اللہ کے جوڑنے کا مطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالی اس سے اپنے تعلق کو قائم فرمائے گا۔ جس کا تعلق اللہ سے ہوجائے ، اس کی عظمت کا کیا ٹھکا نہ ہے؟ لوگ بڑے لوگوں سے تعلق ہوجائے ، تو پھولے نہیں سماتے اور اس کے لیے وہ بڑی محنت بھی کرتے ہیں اور یہاں دیکھیے! کتنی آسانی سے اللہ سے تعلق قائم ہوسکتا ہے گر پھر بھی ہم غافل ہیں۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ آیک شخص رسول صَلیٰ لاَنہ عَلیٰ وَمِن کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! مجھے ایساعمل بتا دیجیے جو مجھے جنت میں پہنچا دے، آپ صَلیٰ لاَنہ عَلیٰ وَسِیْ کَمْ اللّٰہ کَا اللّٰہ کی عبا دت کر، اس کے ساتھ شرک نہ کر، نماز قائم کر، زکا قادا کراور صلہ رحمی کر۔

(بخاری: ۲۸۸۲)

جنت کاعمل ہے۔حضرات! ذراسوچیے کہ کیا ہم کو جنت میں نہیں جانا ہے؟! پھراس عمل سے غفلت کیوں؟!

صلہ رحمی کرنے کا اُخروی فائدہ اس حدیث میں بتایا گیاہے اور ایک حدیث میں سلہ رحمی کرنے کا اُخروی فائدہ اس حدیث میں سلہ رحمی کا دنیوی فائدہ بھی بتایا گیاہے۔اللہ کے نبی صَلَیٰ لَافِیہَ اَلِیہُ وَسِلَمُ فرماتے ہیں: جس کواس بات سے خوشی ہوتی ہے کہ اس کارزق زیادہ کردیا جائے اور اس کی عمر کبی کردی جائے ، تواس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔

(بخاري: ۸۸۵/۲)

اس حدیثِ پاک میں صلہ رحمی کے دوبڑے بڑے فائدے ذکر فرمائے ہیں ایک بیر کہ رزق بڑھتاہے، دوسرے بیر کہ عمر بڑھتی ہے؛ دنیا میں آ دمی یہی دو چیزیں چاہتاہے کہ عمر کمبی ہواوراس عمر میں آ رام سے گذارا ہوجائے، بید دونوں باتیں صلہ رحمی سے حاصل ہوجاتی ہیں۔

#### ایک حدیث پرشبه کا جواب

اس مدیث پر بظاہر بیشہ ہوتا ہے کہ انسان کی عمر مقرر ہے؛ پھراس کو بڑھانے
کا کیا مطلب ہے؟ مثلاً ساٹھ سال کی عمر والاستر سال تک زندہ رہے گا، یا کم از کم
ایک دوسال کی عمر بڑھ جائے گی؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ بعض علما کے نزدیک عمر
بڑھنے سے مرادیہ ہے کہ عمر میں برکت ہوگی، جس سے بہت ہی نیکیاں وہ کر سکے گا۔
تو عمر ساٹھ ہی رہے گی، مگر کام اتنا ہوگا کہ سوسال والے بھی نہ کرسکیں؛ چناں چہ بہت
سے بزرگوں کو دیکھا گیا کہ انہوں نے اپنی عمر میں اتنا کام کیا کہ دوسر لوگ اس
سے دس گنا زیادہ عمر بھی پائیں، تو نہ کرسکیں اور بعض علمانے کہا کہ اللہ تعالی فرشتوں کو
بتاتے ہیں کہ اس کی اتن عمر ہے۔ پھر جب وہ صلہ رحی کرتا ہے، تو فرشتوں کو بتاتے
ہیں کہ اس کی اتن عمر ہے۔ پھر جب وہ صلہ رحی کرتا ہے، تو فرشتوں کو بتاتے

ہیں کہاس کے مل کی وجہ سے اتن عمر زیادہ کردی گئی ہے، تو عمر کی زیادتی فرشتے کے علم کے اعتبار سے ہے۔

(فتح البادي: ۱۰۱۷۲۳)

الغرض! صلدر حی کافائدہ ہے کہ رزق میں اور عمر میں اضافہ و برکت کی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صَلیٰ لافِدَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّ

(فتح البارى: ١٥١٨)

اس حدیث میں عمر کی زیادتی کے ساتھ صلہ رحی کا ایک اور فائدہ ذکر کیا گیا ہے، وہ کیا؟ شہروں کی آبادی بعنی جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحی اور حسنِ اخلاق سے پیش آئیں گے، تو محبت والفت پیدا ہوگی، فسادوشرختم ہوگا۔ آبادی بروھے گی، ورنہ خود ہی مرکز ختم ہوتے رہیں گے۔

# قطع رحى كاوبال

اب ذرااس پربھی نظرڈالیے کہ صلہ رحمی نہ کرنے اور رشتہ داری کوتوڑنے پر کیا وہال آتا ہے؟ ایک حدیث اوپر گذری ہے، جس میں فرمایا کہ رشتہ داری کوجو توڑتا ہے، اس کواللہ توڑتے ہے لیعنی اپنا تعلق توڑ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ احادیث بھی عبرت ناک ہیں۔

(۱) ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صَلیٰ لاَفِیَةَ لِنَیْوَیَّکِم نے فر مایا کہ اس قوم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی ،جس میں رشتہ کوتو ڑنے والا ہو۔

(الأدب المفرد: ١١)

(الأدب المفرد: ٢٠١٠ ابوداؤد: ٢/٢٧٢)

لینی دو گناہ ایسے ہیں کہ دنیا میں بھی ان کوجلدی عذاب میں گرفتار کر دیا جاتا ہے اور جوآخرت کے عذاب ہیں وہ الگ۔

(۳) ایک حدیث میں ہے کہ بنی آ دم کے اعمال ہر جمعے کی رات اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں ؛ مگر قطع رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے۔ سامنے پیش ہوتے ہیں ؛ مگر قطع رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے۔ (الأدب المفرد: ۲۲)

(۴) بخاری وغیرہ میں حضرت جبیر ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صَلَیٰ اللہ عَلَیٰ اللہ عَلَیْ اللّٰ ا

(بخاري: ۸۸۵/۲)

ان احادیث پرغور تیجیے! دنیاوآخرت دونوں جگہاس پروبال بتایا گیاہے جورشتہ کوتوڑتا ہے۔

#### ایک عجیب واقعه

ایک مال دارآ دمی حج کوگیااورا پنا مال کے کے ایک امانت دارشخص کے پاس
امانت رکھ دیااورعرفے کے وقوف وج سے فراغت کے بعد جب اپنا مال لینے
گیا تو پہتہ چلا کہ اس شخص کا انتقال ہوگیا ہے اور یہ بھی علم ہوا کہ اس کی امانت کے
بارے میں اس کے رشتہ داروں کو پچھ بھی علم نہیں ہے۔ بعض علما نے اس کا مسئلہ ن کر
کہا کہ آ دھی رات میں زمزم کے کنویں میں اس کو پکارو کہ اے فلانے!اگروہ جنتی
ہے، تو جواب دے گا، وہ گیا پکارا، مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر علما نے اسے دوبارہ
مشورہ دیا کہ ' بر برہوت' (جو یمن کا ایک کنواں ہے) اس میں اس کو پکارو، اگروہ

(الكبائر: ٩٩)

یہ واقعہ بتار ہاہے کہ رشتہ توڑنا دوزخ میں لے جانے والاعمل ہے ،اس لیے رشتہ داری کاحق ادا کرنا چاہیے۔

### رشتہ داری کاحق کیاہے؟

اب رہی یہ بات کہ رشتے کوکس طرح جوڑا جائے اوراس کے حق کوکس طرح اداکرنا چاہیے اوراس کے حقوق کیا ہیں؟ ابنِ حجر رَحِمَهُ لاللہ نے لکھا ہے کہ صلہ رحی مال سے ہوتی ہے، حاجت وضرورت میں مدد کرنے سے ہوتی ہے، ضرر کو دفع کرنے سے ہوتی ہے، خوشی سے ملاقات کرنے سے ہوتی ہے، دعائے خیر کرنے سے ہوتی ہے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ ہروہ اچھائی، جومکن ہو،وہ پہنچانا اورطاقت کے بعد شرسے بچانا، بیصلہ رحمی کا حاصل ہے۔

(فتح البادي: • ١٨٨١ م)

سوال ہیہ ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں؟ میں یہاں چند اہم حقوق کو بیان کرتا ہوں۔

\$\langle \langle \lang

رشتہ داروں کے ساتھ حسنِ سلوک سے پیش آنا وران کے ساتھ حسنِ اخلاق کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے اور بیان کاحق ہے، قرآنِ مجید نے صاف طور پراس کی تعلیم دی ہے، چنال چہ فرمایا: ﴿وَ بِالُوَ الِدَیْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرُ بِلَی ﴾ (البقرہ: ۸۳) (اوروالدین کے ساتھ، رشتہ دارول کے ساتھ احسان کابرتاؤ کرو)

اس میں جس طرح والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کا حکم دیا گیاہے ،اسی طرح اہلِ قرابت کے ساتھ بھی حسنِ سلوک کی تعلیم دی گئی ہے۔

#### مالى تعاون

رشة دارول كاايك تق بيه كهان كامالى تعاون بهى كياجائے، اگروه ضرورت مندولات بول على مندولات بول من مند بنائل من بنائل ب

ر آپ کہہ بیجے کہ جو مال بھی تم خرچ کرووہ والدین ، قریبی رشتہ داروں ، بتیموں ،مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہونا جا ہیے )

معلوم ہوا کہ رشتہ داری کا ایک حق یہ ہے کہ ان کو مال میں سے بھی حب ضرورت ہدیہ کرے یا اپنے رشتہ داروں میں سے سی کا نفقہ وخرچہ اپنے ذمہ لے لے۔ رسول الله صَلیٰ لفیۂ لنیوئیٹ کا ایک واقعہ

عباس علی الله کے سواکوئی شخص قریش میں خوش حال نہ تھا۔ اللہ کے نبی صابی لا کھائی لا کہ بچاجان آپ کے مفائی لا کہ بچاجان آپ کے بھائی ابوطالب کے یہاں اولا دزیادہ ہے اور قریش کوجو پریشانی و مصیبت آئی ہے، وہ تو آپ کومعلوم ہے، آپ اور میں جاکر ان کے بعض بچوں کولے آئیں اور ان کی پرورش کریں۔ چناں چہاللہ کے نبی صَلَیٰ لا کھائی کی خورت عباس کے دونوں ابوطالب کے پاس کے اور اللہ کے نبی صَلَیٰ لا کھائی کی خورت عماس کے اور اللہ کے نبی صَلَیٰ لا کھائی کی خور کے اس کے دونوں پرورش میں لے لیا اور حضرت عباس کے اور اللہ کے نبی صَلَیٰ لا کھائی کو اپنی کریت میں لے لیا۔ اور ان کی تربیت میں لے لیا۔ اور ان کی تربیت میں کے لیا۔ اور ان کی تربیت میں سے لیا۔ اور ان کی تربیت میں این کی تربیت میں کے لیا۔ اور ان کی تربیت میں کے لیا۔ اور ان کی تربیت ویر ورش کرتے رہے۔ (حیاۃ الصحابة : ۲۲۲۲۲)

حضرات! آج ہم لوگوں کا کیا حال ہے؟ خاندان میں کئی مختاج لوگ اپنی بچیوں اورلڑ کیوں کی پرورش و تعلیم کے لیے پریشان ہیں، اگر خاندان کے مال دارلوگ ایک ایک بچے کی ذمہداری بھی لے لیس، تو کس قدران کوسہارا ملے؟ مگرافسوس کہ آج یہ تھم ہم نے بھلادیا ہے۔

#### دوہرااجر ملے گا

غریب رشتہ دار پرخرج کرنے سے دوہرااجر ملے گا؛ جیسا کہ بعض احادیث میں واردہواہے، ایک تومخاج وضرورت مند کی مددکر نے کا اجر، دوسراصلہ رحی ورشتہ داری کاحق اداکر نے کا اجر؛ چنال چہ امام تر فدی رَحِرَیُ لُولِاُ گُرِ نے حضرت سلمان بن عامر ﷺ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صَلیٰ لُولِاَ اَللہِ عَلیٰ وَسِلِمَ نے فرمایا کہ مختاج وسکین پرصدقہ کرنا ایک صدقہ ہے اور رشتہ دار پرصدقہ کرنا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحی ہے۔

(دیاض الصالحین: ۱۳۴)

غرض!رشتہ داری کی بنیاد پرخرچ کرنا، یہ خود بھی بہت بڑا تواب کا کام ہے۔ جمد مرکب مرکب مرکب کا مرکب کا کہ کا مرکب کا مرکب کا مرکب کا کام ہے۔

رشتہ داری کا ایک حق بیہ ہے کہ رشتہ داروں کی حاجت وضرورت پران کے کام آئے، مال کے سوااور بھی بہت سی ضرور بات ہوتی ہیں مثلاً: کسی کام کی سفارش کسی سے کرکے رشتہ دارکا کام بنادینا، یا کوئی کام رُکاہوا ہے اور اپنے اندرطافت وصلاحیت ہے، تووہ کام کردینا چاہیے۔ حدیث میں عام لوگوں کے کام کردینے اوران کی ضرورت میں کام آنے پر بہت بڑا تواب بتایا گیا ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ ایسا شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی ایسا شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے یااس کے ما نند ہے، جودن بھرروزہ رکھتا ہے اور رات بھرنماز پڑھتا ہے۔ (بخاری: ۸۸۸/۲)

غورفرمائے! جب ایک مسلمان بھائی کی ضرورت میں اس کے کام آنے اوراس کی پریشانی کودورکرنے پریہاجروثواب ہے، تو پھراپنے رشتہ دار کی ضرورت پر اس کے کام آخے کر کتنا ثواب ملے گا؟ مگرآج کے دور میں رشتہ داری کاریج ق بھی ختم کردیا گیا ہے۔ ضرورت پر کام آنے کولوگ معیوب سمجھنے لگے ہیں، افسوس توریہ ہے کہ دوسروں کی مصیبت پرغم نہیں ہوتا، رنج نہیں ہوتا۔

\$\langle \langle \lang

رشتہ داری کا ایک تن ہے کہ اس پرکوئی مصیبت و پر بیٹانی آئی ہے، تواس کو دفع کرنے میں اس کا تعاون کر ہے۔ مثلاً: کسی کو بلاوجہ گرفنار کرلیا گیا، تواس پر بیہ ایک مصیبت ہے ، اس کو دفع کرنے کی تدبیر کرنا اورکوشش کرنا بھی ضروری ہے اور اس کا تواب حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالی قیامت میں اس کی پر بیٹانی دورکردے گا، جوکسی کی پر بیٹانی دورکرتا ہے۔ جبیبا کہ ابھی وہ حدیث عرض کر چکا مول۔

# لغزشول سے درگز رکرنا

ایک حق رشته داری کابیہ ہے کہ رشته دار سے اگر کوئی لغزش ہوجائے، تو درگذر کردے، معاف کرے۔ علامہ ابن حجر رَحِکَنُ اللّٰہ نے رشته داروں کے حقوق بتاتے ہوئے فرمایا ہے 'والتغافل عن زلاتھم'' ان کی لغزشوں سے چشم پوشی کرنا بھی ان کا حق ہے )۔

مگریہ صفت بھی آج عنقا (ختم) ہوگئ ہے، ذراذراسی بات پرقطع تعلق کر لیتے ہیں جی کہ جنازے میں شرکت نہیں کرتے، یہ انتہائی درجے کی قساوت قلبی ہے۔ حدیث میں ہے کہ مسلمان بھائی کا ایک حق بیہ ہے کہ اس کے عذر کو قبول کرو، اور دوسری حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ سی مسلمان کوجا ئر نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے تین دن تک بات نہ کرے۔ یہ عام مسلمان کے بارے میں آیا ہے، تورشتہ دارکا کیا تھم ہوگا؟ مگر دیکھیے! کہ آج اس میں کتی غفلت برتی جارہی ہے؟ اس لیے یادر کھنا جا ہے کہ لغزش تو ہرایک سے ہوتی ہے، مگر اس کومسئلہ نہ بنایا جائے، معاف یادر کھنا جا ہے کہ لغزش تو ہرایک سے ہوتی ہے، مگر اس کومسئلہ نہ بنایا جائے، معاف

کردیں، درگذرسے کام لیں،جبیا کہ حضرت ابوبکرصدیق ﷺ کو کھم دیا گیا کہ حضرت ابوبکرصدیق ﷺ کو کھم دیا گیا کہ حضرت مسطح ﷺ کی لغزش کومعاف کرکے ان کونفقہ دو۔

ان حقوق کے علاوہ اور بھی حقوق ہیں مثلاً بھی بھی رشتہ داروں کی زیارت کوجانااور بیار ہوجائیں ،تو عیادت کرنا ،بھی بھی تخذ بھیجنایا لیے جانا ،ان کے حق میں دعا کرتے رہناوغیرہ۔

ابسوچے کہ جب اس طرح رشتہ داروں کے حقوق اداکرتے ہوئے زندگی بسر کی جائے گی، تومعاشرت میں حسن ولذت کیوں کرنہ پیدا ہوگی؟ ضرور بالضرور اس زندگی میں لذت ولطف، راحت ورحمت کے آثار دکھائی دیں گے اوراس کی وجہ سے ایک انسان کمل انسان بن جائے گا۔



www.besturdubooks.net

# بِشْمِلْنَالِلْ الْحَالِلَةِ عَلَيْهِ الْحَالِيْنِ الْمُحَالِينِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِيقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِيلِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحِمِيلِي الْمُحَالِقِ الْمُعِيْلِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحْلِقِ الْمُحْلِقِ الْمُحْلِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِق

# حق قبول نكرنا

# مشركون اور يهودبون كي صفت

الحمدُ لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ، أما بعد : فقد جاء في بعض الآثار : اَللّٰهُمَّ اَرِنَا النَّاكِقَّ حَقاً وَارُزُقُنَا اجْتِنَابَهُ.

(تفسير ابن كثير: ١/١٥٥)

(بعض آثار میں بیدعا آئی ہے کہا ہے اللہ! ہمیں حق کوحق ہی دکھا اوراس کے انتباع کی توفیق عطافر ما) انتباع کی توفیق عطافر ما)

یہ ایک جامع ترین دعاہے، جوحضرت عمریا ابو بکرصدیق ﷺ ہے مروی ہے، جس میں ایک عظیم الثان مضمون ہے، وہ بیر کہ قرآنِ پاک اور احادیث میں مختلف مقامات پر پچھالیے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، جن میں قبولِ حق کی صلاحیت مفقود ہوجاتی ہے اور بیرعام طور پر کفار ہوتے ہیں۔ چناں چہارشاد ہے:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمُ ءَ أَنْذَرْتَهُمُ أَمُ لَمُ تُنُذِرُهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ والبقرة: ٢]

(بلاشبہوہ لوگ جو کفر کرتے ہیں،اے نبی! آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں سب برابرہے،وہ ایمان لانے والے ہیں ہیں)

اسى طرح اورايك جگه فرمايا:

## ﴿ صُمٌّ بُكُمٌ عُمَيٌ فَهُمُ لَا يَرُجِعُونَ ﴾

(اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں) [البقرة: ۱۸]

یہاں اندھوں سے مراد ظاہری اندھے نہیں ہیں، گونگے سے مراد ظاہری اندھے نہیں ہیں، گونگے سے مراد ظاہری زبان کے گونگے نہیں، بہروں سے مراد وہ نہیں ہیں جن کوسنائی نہیں دیتا؛ بل کہ وہ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں اور بولتے بھی ہیں؛ لیکن اس کے با وجود ان لوگوں کو اندھے، بہرے، گونگے اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ لوگ کان ہونے کے با وجود حق کو سننا نہیں چاہتے ، زبان ہونے کے با وجود حق بولنا نہیں چاہتے ، آنکھیں ہونے کے با وجود حق بولنا نہیں چاہتے ، آنکھیں ہونے کے با وجود حق بولنا نہیں چاہتے ، آنکھیں ہونے کے با وجود حق بولنا نہیں چاہتے ، آنکھیں ہونے کے با وجود حق بولنا نہیں چاہتے ، آنکھیں ہونے کے با وجود حق بولنا نہیں چاہتے ، آنکھیں ہونے کے با وجود حق بولنا نہیں جاہے ہے ۔

جيها كهاس بات كي وضاحت الله تعالى في ايك اورجگه كي هے:

﴿ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ اَعُيُنٌ لَا يُبُصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ اَعُيُنٌ لَا يُبُصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ اَعُيُنٌ لَا يُبُصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ اَخُيْنَ لَا يَسُمَعُونَ بِهَا ﴾ (ان كے پاس دل موجود ہيں؛ ليكن حق كوسم انہيں جا ہے اوران كے پاس آئك ميں موجود ہيں؛ ليكن حق كود يكهنا نہيں جا ہے اوران كے كان بھى ہيں؛ ليكن حق كوسننا نہيں جا ہے )

معلوم ہوا کہ مراد دل کا اندھا ہونا اور دل کا بہر اہونا، دل کا گونگا ہونا ہے، ظاہری زبان بوتی ہے، ظاہری آئیس دیکھتی ہیں، ظاہری کان سنتے بھی ہیں؛لیکن وہ اندروالی بات ان سے مفقو دہوتی ہے۔

اور قرآن میں ایک جگہ نہیں، دسیوں مقامات پرآپ کواس شم کے لوگوں کا ذکر طلح گا، جن کے اندر سے قبولِ حق کی صلاحیت ختم ہوجاتی ہے اور عام طور پر بیہ کفار و منافقین ہوتے ہیں اور کفاریا منافقین ہی کے بارے میں بیآ بیتی بھی ہیں۔

اس دعامیں اللہ تعالیٰ ہے ہے مانگا گیا ہے: اے اللہ! ہمیں حق ہی دکھا اور اس پر چلنے کی تو فیق عطافر ما۔

حق کوئ نہ دیکھنا بھی بیاری ہے، تق کوئ دیکھنے کے باوجود قبول نہ کرنا بھی بڑی بیاری ہے،اس دعاکے اندر دونوں باتیں ہیں۔

"اللهم ادنا الحق حقاً" (ا الله! جمیس حق حق بی دکھا) اس میں اشاره ہے کہ حق کوق د یکھنا اچھا ہے اور حق کوق نہ جھنا، بدول کی بیار یوں میں سے سب سے بڑی بیاری ہے۔ جیسے کا فرلوگ حق کوق نہیں سبھتے تھے، اللہ کو ایک نہیں سبھتے تھے، رسول کورسول نہیں سبھتے تھے، قر آن کوقر آن نہیں سبھتے تھے اور اچھے کو اچھا سبھتے کے بہ جائے کری حرکتوں کو اچھا سبھتے تھے، ان کو قر آن نہیں سبھتے تھے اور اچھا کے بہ جائے کری حرکتوں کو اچھا سبھتے تھے، ان کو قر آن نہیں سبھتے کے بہ جائے کری حرکتوں کو اچھا سبھتے تھے، ان کو قر آن نہیں ایسانہ ہوکہ جن نہ سبھتے کی بہت اچھا لگ رہا ہے، کفر بہت اچھا لگ رہا ہے، کول جائے کہ بیاری ہے دل کے اندراوروہ حق نہ سبھتے کی بیاری ہے، اس لیے دعا میں ہے کہ میں حق کوق بی دکھا، کہیں ایسانہ ہوکہ ہم باطل کو حق سبجہ بیٹھیں۔

عام طور پرمشرکین کے اندر سے بیاری تھی لینی حق کوحق ہی نہیں سمجھتے تھے، وہ کفر کو اچھا اور تو حید کو غلط سمجھتے تھے، شرک ان کے نزد بک بہت اچھی عبادت تھی اور توحید ایک معیوب چیز تھی اور تالیاں پٹینا اور الٹی سیدھی حرکتیں ان کے ہاں نماز کا درجہ رکھتی تھیں اور نبی صَلَیٰ لَافِدَ اَلِیْ اِللَّهِ اِللَّهِ اَلْمُولِیَا اِلْمُ اور صحابہ ﷺ جونماز پڑھتے تھے اس کا فداق اڑاتے تھے۔ تو ان لوگوں کی بیاری بھی کہ حق کوحق ہی نہیں سمجھتے تھے، باطل کو باطل ہی نہیں سمجھتے تھے، باطل کو باطل ہی نہیں سمجھتے تھے، بیان لوگوں کی بیاری تھی۔

دوسری بیاری ہے تن کوتن بھنے کے باوجود قبول نہ کرنا۔اسی زمانے میں ایک 176 میں میں ہے۔ 176 میں میں میں میں میں می

اورطبقہ بھی تھا، وہ ہے یہود ونصاری کا طبقہ، بیروہ طبقہ تھا جوت کوت سمجھتا تھا؛ لیکن قبول نہیں کرتا تھا، ان لوگوں کومعلوم تھا کہ اللہ کے نبی صَلَیٰ لاَفِلَةَ لِنِورِ مِنْ آنے والے ہیں، کتابوں میں پڑھتے تھے، درس ہوتا تھا، کتابوں میں لکھا ہوا تھا، توریت میں، انجیل میں وضاحت موجود تھی، صحائف میں بھی واضح ترین بات موجود تھی، اللہ کے نبی صَلَیٰ لاَفِلَةَ لِنِہُورِ کَلَیْ کَا اللہ کے نبی صَلَیٰ لاَفِلَةً لِنِہُورِ کَلَیْ کَا اللہ کے نبی صَلَیٰ لاَفِلَةً لِنِہُورِ کَلَیْ کَا اللہ کے نبی صَلَیٰ لاَفِلَةً لِنِہُورِ کَلَیْ اللہ کے اللہ کے بارے میں سارار یکارڈ (RECORD) موجود تھا۔

کیکن سب کچھ ہونے کے باوجودانہوں نے چاہا کہلوگوں کے سامنے یہ بات نہآئے اور تحریف کرڈالی اور حق کوئق جاننے اور سجھنے کے باوجود قبول نہیں کیا۔

تو دو بیاریاں ہیں: ایک نہ جانے اور نہ بھے کی بیاری اور دوسری جانے اور سیجھنے کے باوجود قبول نہ کرنے کی بیاری۔ بیدونوں بیاریاں روحانی اعتبار سے بڑی سخت ترین گراہیاں ہوتی ہیں اور ہمیں ہمیشہ ان سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے اور بیدعا ہمیں بار بار مانگتے رہنا چاہیے؛ اس لیے کہ اس گراہی سے بچنے کے لیے ہی بیدعا سکھائی گئی ہے، اس بیاری سے شفایانے کے لیے بہی دعا دوا ہے۔

# حق کوحق سجھنے کے باجو دقبول نہ کرنابڑی گمراہی

جن دو بیاریوں (گراہیوں) کا ذکر ہوا، ان میں زیادہ خطرناک گراہی یہود
ونصاریٰ کی گراہی ہے؛ اسی لیے مشرکین کاحق کی طرف آجانا زیادہ مستبعد نہیں ہوا،
زیادہ مشکل نہیں ہوا، برخلاف یہود ونصاریٰ کے، ان کا دین پر آنا بہت مشکل ہوگیا،
کیوں؟ اس لیے کہ نہ بجھنے والا جب سجھنے گئے گا، تو قبول کر لے گا۔ مثلاً: ایک آدمی کو
معلوم نہیں تھا کہ بینجاست ہے، وہ سمجھا کہ کھانا ہے اور ادب سے کھانے کے لیے
معلوم نہیں تھا کہ بینجاست ہے، وہ سمجھا کہ کھانا ہے اور ادب سے کھانے کے لیے
آکر بیٹھ گیا، استے میں آپ تشریف لے آئے اور کہا کہ میاں! کیا کر ہے ہو؟ بی تو
پاخانہ ہے، کھانے کی چیز نہیں ہے! اب اس نے دیکھا اور سمجھ کراٹھ گیا، جول ہی سمجھ

اوردوسرا جوطبقہ تھا، یہود و و نصاریٰ کا اس کی بیاری بہت شخت بیاری تھی، اس کی گراہی خطرناک گراہی تھی لینی اسے سب معلوم تھا، اللہ کے نبی صَلیٰ لاَلٰہ کَلِیٰہ کَلِیْہ کَلِیْ کَلِیْہ کَلِیْہ کَلِیْہ کَلِیْہ کَلِیْہ کِلِیْہ کَا کِی کِیْسِ کَا کُلِی کَلِیْ کَلِیْ کُیْسِ کُیْسُ کُلِی کُلِیْکُ کُلِیْ کُلِیْ کُلِیْ کُلِیْ کُلِیْ کُلِیْہ کُلِیْ کُلُیْ کُلِیْ کُلِیْ کُلِیْکُ کُلِی کُلِیْکُ کُلِیْ کُلِیْ کُلِیْکُ کُلِیْکُ کُلِی کُلِیْکُ کُلِیْکُ کُلِی کُلِیْکُ کُلِی کُلِی

# حضرت سلمان فارسى ﷺ اور حق كى جستجو

حضرت سلمان فارسی ﷺ کاواقعہ آپ کومعلوم ہوگا ،حضرت سلمان فارسی ﷺ فارس کے رہنے والے سے ، بڑی عمر پانے والے صحابہ میں ان کا ذکر آتا ہے ،
ان کے والد مجوسی تضاور آگ کے بجاری شضاور وہ حضرت سلمان فارسی ﷺ کو بڑی ہی سخت ترین پابند یوں کے ساتھ رکھتے تھے کہ کہیں وہ کسی عیسائی راہب یا یہودی عالم کے پاس نہ چلے جائیں اور جاکر عیسائیت یا یہودیت قبول نہ کرلیں ؛اس لیے یا بندی کے ساتھ رکھتے تھے۔

اس زمانے میں عیسائی مذہب ہی حق تھا؛ اس لیے کہ حضور صَلیٰ لاَلِهُ عَلیٰ وَسِیَلُمِ ابھی آئے نہیں تھے، حضور صَلیٰ لاَللہُ عَلیٰہِ وَسِیْلُم کے آنے سے پہلے وہی مذہب حق تھا، جگہ جگہ یہ یا دری لوگ موجود تھے اور ان کی گرجا ئیں (CHURCH) تھیں اور

ان کے راہب بھی تھے، جن کی خانقا ہیں بھی ہوتی تھیں اور ان کے اندر کچھا چھی اچھی ا با تیں بھی تھیں، جولوگوں کو سکھائی اور بتائی جاتی تھیں؛ اس کے باوجود بہت کچھ جھول وبگاڑ بھی پیدا ہو چکا تھا؛ لیکن بہر حال مذہب حق کے طور پر اس زمانے میں یہی ایک مذہب تھا۔

ایک مرتبہ حضرت سلمان ﷺ کے والدنے ان سے کہا کہ فلاں جگہ ایک کام ہے،تم جاؤاوروہ کام کر کے جلدی سے آجاؤ؛ حضرت سلمان فارسی ﷺ نکلے اورجس کام کے لیےان کو جانا تھااس کی طرف چلنے لگے، راستے میں ان کونظر آیا کہ پچھلوگ (CHURCH) میں عبادت کررہے ہیں،ان کود مکھ کر بہت اچھالگا،انہوں نے سوچا کہ بیعبادت کا طریقہ تو اچھاہے، ہم جوعبادت کرتے ہیں، وہ کیا عبادت ہے كة كك كے سامنے جھكتے ہیں اور آگ كے چكر لگاتے ہیں ، پچھ دريتك وہيں تھہرے رہے اور دیکھتے رہے اور اس میں در بھی ہوگئی، تو ان کے والدیریشان ہوگئے اور لوگوں کو دوڑ ایا کہ دیکھوسلمان کہاں ہے؟ کچھلوگ آئے، دیکھا تو یہاں ہیں ،اب وہاں سے ان کو لے کر گئے ، ان کے والد نے ان پر بڑی شخی کی اور کہا کہ بید کیا کیا تو نے ؟ انہوں نے کہا کہ مجھے تو وہ طریقہ اچھا لگ رہا ہے اور ہماری عبادت کے اندر مجھے خامی نظر آ رہی ہے، یہ ین کرباپ نے ان کو گھر میں بیڑی ڈال کر قید کر دیا۔ حضرت سلمان ﷺ کہتے ہیں کہ میں نے نصاریٰ کے پاس ایک شخص کو بھیج کرمعلوم کیا کہ عیسائی دین کا مرکز کہاں ہے؟ انھوں نے بتایا کہاس کا مرکز ملکِ شام ہے، کہتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں سے کہد دیا کہ اگر کوئی وہاں سے پہاں آئے ،تو مجھے اطلاع دینا۔ چناں چہ تا جروں کا ایک وفدآیا اوران کواطلاع ہوئی ، تو انھوں نے اپنی بیر یاں کھول کر وہاں سے راہِ فراراختیار کی اور ملکِ شام پہنچ گئے اور وہاں معلوم کیا کہ یہاں بہترین راہب کون ہے؟ تو لوگوں نے ایک شخص کا پنہ دیا ،آپ اس \$\array\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rig

راہب کے پاس گئا اور عیسائیت قبول کر لی ؟ مگر وہ راہب برائر اشخص تھا ، جولوگوں سے فقراو مساکین کے نام پر پیسے وصول کرتا اور ان کو دینے کے بجائے خود جمع کرتا تھا، جب اس کا انقال ہوگیا، تو لوگ اس کو فن کرنے آئے ، حضرت سلمان کھا نے لوگوں سے کہا یہ بہت بُر اَ آ دمی تھا، لوگوں نے کہا : کیوں ؟ فر مایا کہ بیخض تم لوگوں نے لوگوں سے کہا یہ بہت بُر اَ آ دمی تھا، لوگوں نے کہا : کیوں ؟ فر مایا کہ بیخض تم لوگوں کھا ، پھر آپ نے لوگوں کو لے جا کر اس کا جمع کر دہ خزاند دکھایا ، یہ د کیھ کر لوگوں نے تھا ، پھر آپ نے لوگوں کو لے جا کر اس کا جمع کر دہ خزاند دکھایا ، یہ د کیھ کر لوگوں نے ہوں کو فن جو بڑا متی اور میا در عبادت گذار تھا ، اس نے ان کو اپنی خدمت میں رکھا اور عبادیت کی تعلیم دمی ،سلمان فارس کے نیا ایک طویل زمانے تک اس کی خدمت میں رہے ، جب اس کے انقال کا وقت آیا، تو اس نے کہا کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ میرے انقال کے بعد فلاں جگہ پر ایک سچا را ہب ہے تم اس کے پاس چلے جانا ؟ میں کہا سے کا باس کیا ہی سے جانا ؟ میں کہا اس کے پاس چلے جانا ؟ میں کہا سے کا باس کے پاس چلے جانا ؟ کیوں کہ اس علاقے میں کوئی اور اچھا آ دمی آپ کوئییں ملے گا ؛ اس لیے تم وہاں چلے میائ

حضرت سلمان فارس ﷺ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ چند دنوں کے بعداس راہب کا انقال ہوگیا، تو کفن وفن کے بعد وہاں سے نکل کر دوسر بے راہب کے پاس چلے گئے، جس کا پنۃ پہلے راہب نے دیا تھا، وہاں گئے اور جا کر ملا قات کے بعد پوری کیفیت بتائی، تو اس نے بھی ان کو قبول کیا اور اپنے ساتھ رکھ لیا اور اس کے پاس بھی وہ کئی سال تک رہے، جب اس کے انقال کا وقت آیا، تو اس نے بھی اسی طرح کی وصیت کی ، جس طرح کہ اس سے پہلے راہب نے کی تھی کہ میر بے بعد تم فلاں شہر وصیت کی ، جس طرح کہ اس سے پہلے راہب نے کی تھی کہ میر بے بعد تم فلاں شہر میں فلال راہب ہے پاس جلے جانا ؛ کیوں کہ دنیا میں جھوٹے راہب بہت ہیں، وہ سیار اہب ہے، جب اس دوسر بے راہب کا انتقال ہوگیا، تو بعد دفن کے وہ وہاں سے سیار اہب ہے، جب اس دوسر بے راہب کا انتقال ہوگیا، تو بعد دفن کے وہ وہاں سے سیار اہب ہے، جب اس دوسر بے راہب کا انتقال ہوگیا، تو بعد دفن کے وہ وہاں سے سیار اہب ہے، جب اس دوسر بے راہب کا انتقال ہوگیا، تو بعد دفن کے وہ وہاں سے سیار اہب ہے، جب اس دوسر بے راہب کا انتقال ہوگیا، تو بعد دفن کے وہ وہاں سے سیار اہب ہے، جب اس دوسر بے راہب کا انتقال ہوگیا، تو بعد دفن کے وہ وہاں سے سیار اہب ہے، جب اس دوسر بے راہب کا انتقال ہوگیا، تو بعد دفن کے وہ وہاں سے سیار اہب ہے، جب اس دوسر بے راہب کا انتقال ہوگیا، تو بعد دفن کے وہ وہاں سے سیار اہب ہے، جب اس دوسر بے راہب کا انتقال ہوگیا، تو بعد دفن کے وہ وہاں سے سیار اہب کا سیار کیا ہوگیا۔

سمر المسلم المس

سلمان ﷺ پریشان رہے کہ میں مجوروں والی سنی کوکہاں تلاش کروں ؟اس لیے کہ اسلمان ﷺ پریشان رہے کہ میں مجوروں والی سنی کوکہاں تلاش کروں ؟اس لیے کہ اس نے مجوروں والی سنی کا نام نہیں بتایا تھا ؟ کیوں کہ پرانی کتابوں میں توریت میں ،انجیل میں اور دیگر صحائف میں جہاں محمد صَلیٰ (لاَنَعَلیٰ وَرَبِیْ کَا ذَکر موجود ہے ، وہ کے میں پیدا ہوں گے اور وہاں سے ،جرت کر کے وہاں یہ کھوروں والی سنی کہاں ہے ؟ لوگوں سے کھوروں والی سنی کہاں ہے ؟ لوگوں سے بوجے درہے ،لیکن لوگوں سے بیجوروں والی سنی کہاں ہے ؟ لوگوں سے بوجے یہ نہیں چلا۔

ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بچھ تا جرلوگ ایک جگہ سفر کی تیاری کررہے تھے،تو سلمان فارس ﷺ نے پوچھا کہتم لوگ کہاں جارہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم یثر ب مرد مرد مرد مرد مرد مرد کا کہاں جارہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم یثر ب

جارہے ہیں تھجوروں والی بستی کی طرف، سلمان فارسی ﷺ نے فوراً کہا: اللہ کا واسطہ جھے بھی ساتھ لے چلو، جوخرج میرا ہوگا، وہ میں تم کوا داکر دوں گا۔ وہ تاجرین آخیس اپنے ساتھ لے جانے پرآ مادہ ہوگئے۔ اب بیقا فلہ یہاں سے گیا اور 'مدین طیبہ' جو اس وقت' نیژب' کے نام سے شہورتھا، وہاں پران کو لے جاکران لوگوں نے چال بازی بیکی کہ حضرت سلمان فارسی ﷺ کو غلام کہہ کر چے دیا اور ان کوخرید نے والا ایک یہودی تھا۔ یہودی نے ان کوخرید کرا سے باغ میں لے جاکرکام پرلگا دیا، ان کی فدمت بیتی کہ درختوں کو پانی ڈالیس اور صفائی کریں، جورتو ڑا کریں، بیسب ان کی فدمت بیتی کہ درختوں کو پانی ڈالیس اور صفائی کریں، جورتو ڑا کریں، بیسب ان کی ذمہ دار یوں میں تھا۔ حضرت سلمان فارسی ﷺ اپناکام کرتے رہے اور انتظار بھی دل میں لگا ہوا تھا کہ وہ پیغیر کب آئیں گے کہ جن کو دیکھنے دل میں لگا ہوا تھا کہ وہ پیغیر کب آئیں گے کہ جن کو دیکھنے دل میں لگا ہوا تھا کہ وہ پیغیر کب آئیں گے کہ جن کو دیکھنے دلے اسے دور کا سفر کرکے آیا ہوں۔

ایک دن وہ مجور کے درخت پر چڑھ کر مجورتو ڈرہے تھے کہ اسے میں ایک آدمی
اس یہودی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بھائی! کچھ خبر بھی ہے؟ کہا کہ کیا خبر ہے؟ کہا
کہ ایک آدمی آیا ہے اور کہتا ہے کہ وہ کے سے آیا ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ وہ نبی
ہے اور لوگ ان کو گھیر ہے ہوئے ہیں اور سوال وجواب چل رہا ہے۔ بس اتنا کہنا تھا
کہ حضرت سلمان فارس ﷺ او پرسے نیچے کو کو د پڑے اور اس آدمی سے پوچھے لگے
کہ کیا واقعہ ہوا؟ ان کے مالک یہودی نے انھیں ایک تھیٹر مار ااور کہنے لگا کہ تجھے اس
کہ کیا واقعہ ہوا؟ ان کے مالک یہودی نے انھیں ایک تھیٹر مار ااور کہنے لگا کہ تجھے اس
واقعے سے کیا مطلب؟ تو اپنا کام کر حضرت سلمان ﷺ نے تھوڑی بہت بات سن
ہی لی تھی اور اندازہ تو ان کو ہوگیا تھا۔

جب شام کا وقت ہوا تو موقعہ دیکھ کرحضرت سلمان فارس ﷺ کچھ مجور ہاتھ میں لے کر پوچھتے ہوئے معلوم کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے، جہاں حضرت نبی کریم میں کے کر پوچھتے ہوئے معلوم کرتے ہوئے 182 میں میں کی کارس میں کہ میں کارس کھیں کارس کھیں کارس کھیں کارس کے کارس کھیں کارس کے کی کارس کے کارس کے کارس کے کی کارس کے کی کارس کے کارس کی کی کارس کے کارس کی کارس کے کارس کے کارس کے کارس کی کی کارس کے کارس کے کارس کی کی کارس کے کارس کی کی کارس کے کارس کے کارس کی کی کارس کے کارس کی کی کارس کی کی کارس کی کی کارس کے کارس کی کی کارس کے کارس کی کی کارس کی کارس کی کی کارس کی کارس کے کارس کی کی کارس کی کارس کی کارس کے کارس کی کارس کی کارس کی کی کارس کی کارس کی کارس کی کی کارس کی کارس کی کی کارس کی کی کارس سر جسرت کے میں اللہ کے بیں اور حضے میں اور ایس سلمان فارسی کھا تو بہت سے لوگ بیٹے ہوئے ہیں اور حضرت محمد صَلَیٰ لِاللَّهُ اللَّهِ کَالِلَا اللَّهُ کَاللَّهُ اللَّهِ کَاللَّهُ کَا اور کھور لے جاکرسا منے رکھ دیا۔

اللہ کے بی صَلیٰ لِاللَّهُ کَالِیٰ اللَّهُ کَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ کَا بِی حِیا کہ یہ کیا ہے؟ کہا: آپ کے لیے صدقہ ہیں کھایا کرتے۔ کہتے ہیں کہ میں کھوری کے ایک میں کھوری کے ایک میں کھوری کہا تو ہوا، تو میں کھوری کی خدمت میں اور آج بھی کچھ کھور لے گیا تھا، سامنے رکھا۔ آپ صَلیٰ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّه

ہیں، یہ کہ کر حضور صَلیٰ لاَفِلَةُ لَیْرِوَکِ کم نے خود بھی کھایا، اور وں کو بھی کھلایا۔

یہ انہوں نے کیوں کیا تھا؟ اس لیے کہ جس پادری نے سلمان فارس ﷺ کو آپ صَلیٰ لاَفِلَةُ لَیْرِوکِ کَے بارے میں خبر دی تھی، اس نے محمد صَلیٰ لاَفِلَةُ لَیْرِوکِ کَم کی بارے میں خبر دی تھی، اس نے محمد صَلیٰ لاَفِلَةُ لَیْرِوکِ کَم وَفَلَم اَسِنَانِ بھی ایپ اندر کی پیغیر جوآئیں گے وہ پچھ نشانیاں بھی ایپ اندر رکھیں گے، ان میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، ہاں ہر یہ کھائیں گے۔ یہ جانچنے کے لیے انہوں نے ایسا کیا تھا۔ اس طرح ان کو تقد یق ہوگئی۔

پادری را بہب نے ان کوآخری پینمبری ایک نشانی بہ بھی بتائی تھی کہان کی پشت پر 'مہر نبوت' بھی ہوگی یعنی قدرتی طور پر" محمد رسول الله 'ککھا ہوگا ، یہ بھی تم دکھ لینا،سلمان فارس ﷺ کہتے ہیں کہ میں 'مہر نبوت' دیکھنے کی نیت سے آپ حائی لافا ہو لینو کی نیت سے آپ حائی لافا ہو لینو کی خور کے بیچھے کی طرف کھسک کھسک کر آگے بڑھا، تو اللہ کے نبی

(اس واقع كى تفصيلات كے ليے ويكھو:سيرأعلام النبلاء للذهبي: ارامم - ۵۹م، تاريخ الاسلام للذهبي : ۱۱۲۹ - ۱۰ ، تاريخ بغداد : ۱۲۹ - ۱۲۹ )

# آب مَلَىٰ لاَيْهُ عَلَيْهِ رَبِيلَم كو بِهلِم شركين نے قبول كيا

بہر حال! یہ واقعہ ہوا، میں اس سے یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس طریقے پر بہود ونصاریٰ کے درمیان آخری پنجبری آمد کے تبھر ہاور تذکر ہاوراس کے بارے میں با قاعدہ انظار اور جبتو، درس و دروس چلا کرتے تھے، یہاں تک کہ شرکین مکہ نے بہود ونصاریٰ سے آخری زمانے کے پنجبر کے بارے میں جوس رکھا تھا، اس کی وجہ سے جب اللہ کے نبی حَلیٰ لَاللَٰہِ اَلٰہِ اَللَٰہِ اللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ

## قرآن نے یہودونصاری کواہل کتاب کیوں کہا؟

اولا دکود کی کرکوئی آ دمی اشتباہ میں مبتلانہیں ہوتا کہ یہ میرابیٹا ہے یانہیں ہے؟
اسے تو یقیناً معلوم ہوگا کہ یہی میرابیٹا ہے، ہزاروں میں پہچانا جاتا ہے،اللہ کے نبی صابی لائے کا فلا تولید کرنے کے بارے میں یہود بول کو بھی اسی طرح کی پہچان موجود تھی ؛
لیکن قبولیت کا مادہ ان میں موجود نہیں تھا؛ اس لیے کہ مفاد نے آکر ان کوروک دیا تھا۔ وہ مفاد کیا تھا؟ وہ یہ کہ انہوں نے سوچا کہ اگر اس بات کو ہم قبول کر لیتے ہیں، تو ہماری سرداری ختم ہوجائے گی ؛ کیوں کہ اللہ کے نبی کو نبی مان لینے کے بعد تو بڑے وہ ہوگئے اور سکہ ان کا چلے گا ، وعوت ان کی چلے گی ، پیغام ان کا چلے گا اور لوگ ان کی بات قبول کر لیس گے، تو پھر ہماری کیا چلے گا ، پیغام ان کا چلے گا اور لوگ ان کی بات قبول کر لیس گے، تو پھر ہماری کیا چلے والی ہے؟

بھائیو! یہ دونوں با تیں سخت گمراہی کی ہیں ،سخت ترین بیاریاں ہیں، جن سے بڑی بڑی بردی گراہیاں ہیں، جن سے بردی بردی گراہیاں پیدا ہوتی ہیں۔اس لیے ہمیں چاہیے کہ قل کو شخصے کی کوشش اور اس کے ساتھا س کو قبول کرنے کی صلاحیت بید دونوں چیزیں اپنے اندر پیدا کریں۔ کا فروں کی صفت آج ہم میں آگئی

بعض وفت ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جیسے لوگوں کے اندر بھی حق کو قبول نہ کرنے کی صفت پیدا ہوجاتی ہے، جیسے بہت ساری غیروں کی صفات مؤمن اختیار کرلیتے ہیں، جس کی مثال بیحدیث ہے، جس میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صَلَیٰ لاَفِلَۃُ الْمِدِوَلِهُ عَلَيْدِوَلِهُ اللهِ اللہ کے نبی صَلَیٰ لاَفِلَۃُ اللّٰہِ وَلِيَہِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ

﴿ مَنُ تَرَكَ الصَّلُواٰ قَامُتَعَمِّداً فَقَدُ كَفَرَ ﴾ (جس نے جان بوجھ کرنماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا)

(مجمع الزوائد: ۱۲۳۴)

اس حدیث میں کفر کا مطلب کا فروں جیسی حرکت کرنا ہے یعنی نماز چھوڑنا
کا فروں کی حرکت ہے، مؤمنوں کی حرکت نہیں، معلوم ہوا کہ تارکِ صلوۃ ہے تو
مسلمان، اسے کوئی کا فرتو نہیں کہتا، کوئی بھی امام اس کو کا فرنہیں کہتا، کتنی بڑی مخلوق
ہے؟ جونماز نہیں پڑھتی، کیکن ان کو کا فرنہیں کہا جاتا، مؤمن ہیں وہ، ان کو کا فرکہنے
والے تو، معتزلہ ہیں یا خوارج فرقے کے لوگ ہیں، جو کہتے ہیں کہ یہ ایمان سے
خارج ہوگئے۔لیکن اہلِ سنت کا مسلک بیہ ہے کہ نماز نہ پڑھنے سے آدمی مؤمن باتی

اسی طرح کافروں کی جوحرکت بھی مسلمان کرنے لگتا ہے، تواس کے کرنے سے ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ کافر ہو گیا؛ لیکن کہیں گے کہ بیکا فرانہ حرکت ہے۔
اس کی ایک اور عام فہم مثال دیتا ہوں: جیسے کوئی بچہ یا کوئی بھی آ دمی گدھے جیسی حرکت کرنے گئے مثلاً: زور زور سے چیخئے لگے، تو کہتے ہیں کہ کیا تو گدھا ہوگیا؟ یا بی بھی کہہ دیتے ہیں: ارب گدھے! کیا کرر ہا ہے؟ لیمنی گدھے والی حرکت کی ہے۔ بیرگدھا تو ہوانہیں؛ بل کہ انسان ہی ہے۔

معلوم ہوا کہ بیت کو قبول نہ کرنے کی صفت، ہے تو کا فروں کی ،منافقوں کی ، لکین بھی بھی ہم جیسے لوگ بھی اس کو اختیار کر کے وہی حرکت کر لیتے ہیں۔ آج ہم لوگوں کے اندر جہاں بہت ساری بیاریاں ہیں اور بہت ساری قابلِ اشکال با تیں ہیں، وہیں پر بید دونوں بیاریاں بھی مسلمانوں کے اندر چل رہی ہیں۔

# ہم میں مشرکین کی صفت

مشرکینِ مکہ کی جوصفت تھی لینی لاعلمی اور جہالت کی وجہ سے تن قبول نہ کرنے کی صفت، جس کی وجہ سے قرآن نے انہیں اُمی کہا کفارِ مکہ کو اللہ کے نبی صفیٰ لافۂ لاِئِوکِ کے آنے سے پہلے لوگوں نے بہکا رکھا تھا اور اسی بہکاوے میں وہ لوگ چلے جارہے تھے، عین شرک کو انہوں نے عبادتِ خداوندی قرار دے دیا تھا، یہاں تک کہ '' کعبۃ اللہ'' جس کو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ ﷺ لَائِنَا لِلَیْوَالِمِنَّا اللہ عَالَیٰ لَائِنَا اللہ عَالَیٰ اللہ کے جس کو اللہ کے نبی صَلَیٰ لائِنَا کِی مِنَا کَیْ ہوکر جایا کرتے تھے، کیوں؟ اس کا کھیۃ اللہ کا طواف کرنے جاتے تھے، تو نظے ہوکر جایا کرتے تھے، کیوں؟ اس کا جبۃ اللہ کا طواف کرنے جاتے تھے، تو نظے ہوکر جایا کرتے تھے، کیوں؟ اس کا جبۃ اللہ کا طواف کرنے جاتے تھے، تو نظے ہوکر جایا کرتے تھے، کیوں؟ اس کا جبۃ اللہ کا طواف کرنے جاتے تھے، تو نظے ہوکر جایا کرتے تھے، کیوں؟ اس کا جبۃ اللہ کا طواف کرنے جاتے ہے۔

جواب ان کے پاس بیتھا کہ ہم ان کپڑوں کے اندر گناہ کیا کرتے ہیں، تو اللہ کے گھر کا طواف ایسے کپڑوں میں کیسے کریں، جن کپڑوں میں ہم گناہ کر لیتے ہیں؛ لیکن ان بے وقوف جاہلوں کو اتنی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کپڑوں نے نہیں ؛ بل کہ خود ان لوگوں نے گناہ کیے ہیں، اس میں کپڑوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔

اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ نے چشمہ لگایا اور ایک لڑکی کو دیکھ لیا ، تواس میں قصور آپ کا ہے یا چشمہ کا؟ آپ نے کہا کہ بھائی! بیہ چشمہ بہت بُرا ہے، اس کو پینکو (لاحول ولا قوۃ إلا بالله) "کرے کوئی پٹے کوئی" کا قصہ ہے۔

چناں چہاس طرح انہوں نے دین کو بگاڑا، نہان کوکوئی سمجھتھی ، نہ عقل تھی ، بس کچھلوگوں کی دیکھادیکھی الٹاسیدھا کرتے چلے جارہے تھے۔

یہی مشرکینِ مکہ کی صفات ، وہی جہالت آج مسلمانوں میں بھی ہے اور غیر مسلموں کی بہت ساری صفات ہمارے اندرسرایت کرگئی ہیں۔

ہم میں ایک طبقہ ایسا ہے، جو قرآن نہیں پڑھتا، حدیث بھی نہیں پڑھتا، کتابیں بھی نہیں پڑھتا، کتابیں بھی نہیں پڑھتا، بس کچھ بیروں کے دامِ فریب میں آگیا ہے، کچھ بزرگوں کو پکڑلیا ہے، وہ بزرگ بھی ویسے ہی جاہل اور اناڑی ہیں، وہ الٹا بولیں کہ سیدھا بولیں، سچ بولیں کہ جھوٹ بولیں، قرآن کے خلاف بھی بولیں تو چلے گا، دین کے خلاف بھی بولیں تو چلے گا، دین کے خلاف بھی بولیں تو جلے گا، دین کے خلاف بھی بولیں تو جھے گا، دین کے خلاف بھی بولیں تو جھے گا، دین کے خلاف بھی بولیں تو جھے گا، دین کے خلاف بھی بولیں تو بھی جلے گا، ان کوخی سمجھنا ہی نہیں ہے۔

#### پیروں کا طواف ایک دھوکہ۔ ایک فریب

اس طبقے کے ایسے ایسے واقعات سننے میں آتے رہتے ہیں اور سن کر جیرت ہوتی ہے کہ ایک مؤمن، ایک اللہ کو ماننے والا، رسول اللہ صَلَیٰ (فِلَهُ اللَّهِ کَوَرِ اللّٰهِ کَوَرِ اللّٰهِ کَا اللّٰهِ کَوَرِ اللّٰهِ کَا اللّٰهِ کَوَرِ اللّٰهِ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰمُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰمُ کَا اللّٰهُ کَاللّٰ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰمُ کَا اللّٰمُ کَا اللّٰمُ کَا اللّٰ اللّٰمُ کَا اللّٰمُ کَا اللّٰمُ کَا اللّٰمُ کَا اللّٰمُ کَا اللّٰم

کہ ایک آ دی کہیں پیربن کر بیٹے جارہا ہے اور کہتا ہے کہ میراطواف کرنا کعبۃ اللہ سے سر گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے اور لوگ ہیں کہ اس کا طواف کر رہے ہیں، نگلور میں ہورہا ہے اور عجیب بات بیہ ہے کہ بعض لوگ اس سم کے بیروں کے پاس گھر بیٹے جج بھی کرتے رہتے ہیں، خیالی جج ، بس آپ جج کوجا کیں گے، تو دولا کھ خرچ ہوں گے، بھی کرتے رہتے ہیں، خیالی جج ، بس آپ جج کوجا کیں گے، تو دولا کھ خرچ ہوں گے، بیٹے بیٹے بیٹے بیٹے بیٹے بیٹے ہے کہ دولا کھ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، پچپاس ہزار مجھے دے دو، تو یہیں بیٹے بیٹے بیٹے جگے جی کہ دولا کھ خرچ کو اس بیٹے ہیں کہ لوگوں کو بھا دیا جاتا ہے اور وہ بیر کہتا ہے کہ بھائی! سب آ تکھیں بند کر لیس، پھر کہتا ہے کہ اب بیت صور کرو کہ میں فلائیٹ ہے کہ بھائی! سب آ تکھیں بند کر لیس، پھر کہتا ہے کہ اب بیت صور کرو کہ میں فلاں جگہ بنچ گیا ہوں، اب بیت صور کرو کہ میں فلاں اور میں اثر رہا ہوں اور بھر وہاں سے آ گے بڑھ رہا ہوں اور کھی تشریف تشریف لے ہوں اور کھیے کے سامنے بنچ گیا ہوں، اب میں طواف کر رہا ہوں، اب میں فلاں اور فلاں کام کر رہا ہوں اور اس طرح پندرہ بیس منٹ کے اندر جج کرکے تشریف لے قلاں کام کر رہا ہوں اور اس طرح پندرہ بیس منٹ کے اندر جج کرکے تشریف لے آتے ہیں۔

اتنی بے وقو فانہ واحقانہ حرکت؟ بھائیو! تعجب ہوتا ہے کہ قرآن وحدیث کے دلائل پر دلائل دے کرعوام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے؛ لیکنعوام اس کو ماننے کے سلسلے میں اتنا آ گے نہیں بڑھتی؛ لیکن اس قسم کے پیروں کی ایسی احتقانہ اور بے ہودہ بات کولوگ قبول کر کے بچاس بچاس ہزار روپیے دے کرلوگ حج کررہے ہیں اور اینے دین کوبھی بر بادکررہے ہیں۔

تو بھائیو! بیہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر بھی اس قشم کے لوگ ہیں،جنہوں نے حق کونہیں سمجھا،اللہ نے انہیں کے بارے میں فرمایا ہے:

﴿ صُمٌّ بُكُمٌ عُمِّي ﴿ (بربر، أُونَكَ ، اندهے)

یہ ایسے ہی لوگ تو ہیں؟ ہم انہیں کا فرتو نہیں کہتے ؛لیکن کا فرانہ حرکت تو ہے؟

# ہم میں یہود بول کی صفت

دوسراطبقہ ہم میں وہ ہے جو پڑھتا ہے، کھتا ہےاور جانتا ہے، مجھتا ہے؛ کیکن اس کے باوجوداس کے یہاں دین کوغلبہیں ہے، حق کوغلبہیں ہے۔ جی ہاں! مدارس بھی ہیں، ہارے یاس تحریکیں ہیں، ہارے یاس انجمنیں ہیں، ہمارے پاس جماعتیں ہیں ،ہمارے پاس مختلف ادارے ہیں؛لیکن سب کو آب دیکھتے جائیے،سب کچھموجودہوگا؛لیکنان کے پاس دین کوغلبہ بیں ہوگا۔ میرے الفاظ کونوٹ کریں ، کہیں کوئی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو، میں کہہ رہا ہوں دین ہے؛کیکن دین کوغلبہ ہیں ہے، دین کوغلبہ ہونے کا مطلب بیہ ہے کہ میراا داراہ چلے کے نہ چلے، ہیر حال دین کوغلبہ رہے، حق کوغلبہ رہے؛ کیکن اب ایسانہیں ہے؛ بل کہ ایباہے کہ دین جا ہے رہے کہ نہ رہے ؛ کیکن میر اا دارہ باقی رہے،میری اعجمن باقی رہے،میرا مدرسہ باقی رہے۔(میری جماعت میں جو ہوگا، وہ حق ہوگا،میری تنظیم کا دائر ہوت کی پیچان ہوگا،میرے ادارے میں جو بھی ہوگا،وہ تیجے ہی ہوگا۔) اییا سوچنے والے ہزاروں نہیں لاکھوں ملیں گے کہ دین جاہے پچھ بھی ہوجائے ؛کیکن میری انجمن قائم رہے۔ بیتو وہی بیاری ہے، جو بیاری یہود ونصاری میں تھی، یہ یہود ونصاریٰ کی بیاری ہم میں کیل رہی ہے۔اللہ کے نبی صَلَىٰ لَالِهُ عَلَيْدِرَكِ لَم نِهُ آج سے چودہ سوبرس بہلے بہ پیشن گوئی فرمائی تھی: "كُتَسُلُكُنَّ سُنَنَ مَنُ قَبُلَكُمُ حَذُو النَّعُلِ بِالنَّعُلِ " (ضرور بالضرورتم ان لوگوں کے نقشِ قدم پر چلو گے، جوتم سے پہلے گذر گئے، جیسے ایک جوتا دوسر ہے جوتے کے برابر ہوتا ہے) (مجمع الزوائد: • • ١٢١)

\$\array\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rig

− حق قبول نرکر نا السم

اس حدیث میں جو''من'' آیا ہے، بیمام ہے سب کے لیے یعنی بنی اسرائیل کے نقشِ قدم پر، یہود ونصاری کے نقشِ قدم پر، مشرکین کے نقشِ قدم پر چلو گے، ہاں! بعض احادیث میں بنی اسرائیل کا بھی ذکر ہے اور بعض احادیث کے اندر یہود ونصاری نو بنی اسرائیل کا بھی در ہے اور بعض احادیث کے اندر یہود ونصاری نو بنی اسرائیل ہی ہیں۔

مطلب بیہ ہے کہ م لوگ پہلے لوگوں کے نقشِ قدم پر بالکل اسی طرح چلو گے،
جیسے ایک جوتا دوسر ہے جو تے کے برابر ہوتا ہے، ایک جوتا دوسر ہے جو تے کے برابر
ہی ہوتا ہے نا ؟ سائز میں بھی ، انداز میں بھی ، نقش ونگار میں بھی ، ڈیز ائن میں بھی ،
بالکل اسی طریقے پرتم بھی انہیں کے نقشِ قدم پرچلو گے یعنی جیسے انہوں نے کیا ویسے
ہالکل اسی طریقے پرتم بھی انہیں کے نقشِ قدم پرچلو گے یعنی جیسے انہوں نے کیا ویسے
تم بھی کرو گے۔ ایک دوسری حدیث میں یہاں تک فرمایا گیا ہے: اگران لوگوں میں
کوئی ایسا شخص گذرا ہے، جس نے اپنی مال سے منھ کالا کیا ہے، تو تم میں بھی ایسا
آدمی بیرا ہوجائے گا۔
(ترمذی: ۲۲۲)

معلوم ہوا کہ بیصورتِ حال جو میں نے عرض کی کہ پچھلوگ دین کو پچھتے نہیں،
حق کو پچھتے نہیں؛ جب کہ پچھلوگ حق کو پچھتے ہیں؛ لیکن حق کو غلبہ نہیں دیتے، اپنے
مفادات دیکھتے ہیں، اپنے مختلف انفرادی یا اجتماعی یا معاشر تی کسی نہ کسی قتم کے فوائد
اور منافع مد نظر ہوتے ہیں۔ یہی وہ بیاری ہے، جو بنی اسرائیل میں موجود تھی، وہ لوگ
بھی مفاد پر تی کی خاطر حق کو قبول نہیں کرتے تھے، افسوس! کہ ہم میں بھی وہ ہی مفاد
پر تی آگئے ہے، آج ہم میں بھی وہ لوگ ہیں، جو ان کے نقشِ قدم پر چل رہے ہیں۔
ہمارے اندریہ بیاری نہیں ہونا چاہیے، حق سامنے آئے قبول کیجے، دین سامنے
ہمارے اندریہ بیاری نہیں ہونا چاہیے، حق سامنے آئے قبول کیجے، دین سامنے
ہمارے اندریہ بیاری نہیں ہونا چاہیے، حق سامنے آئے قبول کیجے، دین سامنے
ہمارے اندریہ بیاری نہیں ہونا چاہیے، حق سامنے آئے قبول کیجے، دین سامنے
ہمار جادی کوغلبہ دیجیے، میرا گو کان پر باد ہوجائے ؛ لیکن دین قائم رہے، میرا گھر
ہرباد ہوجائے ؛ لیکن دین زیر نہ ہو، میرے ادارے تباہ ہوجائیں ؛ لیکن دین کو بلندی

کے درمیان۔

## مسلمان ہارگیا؛ مگراسلام جیت گیا-ایک واقعہ

ایک واقعہ یاد آگیا اور یہ کوئی بہت برانا واقعہ نہیں ہے ؛بل کہ ہمارے ہندوستان ہی کے ایک بزرگ کا واقعہ ہے۔'' کا ندھلہ'' جوحضرت شیخ الحدیث مولانا زكر بإصاحب رَحِمَهُ لايِدْمُ اور حضرت مولانا شاه محمد البياس صاحب رَحِمَهُ لايِدْمُ كَالْهِتُمْ كَالْهِتُمْ ہے،اس بستی میں ان حضرات سے بہت پہلےمفتی اللی بخش کا ندھلوی رَحِمَهُ اللّٰهُ گذرے ہیں، جواییخ زمانے کے بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے اور بہت بڑے عالم بھی تھے،مفتی تھے،ان کا واقعہ ہے کہان کی بستی کا ندھلہ میں ایک زمین کے بارے میں جھگڑا ہوگیا ، جھگڑا پیتھا کہ مسلمان کہتے تھے کہ بیز مین ہماری ہے اور اس پرہمیں مسجد بنانی ہے اور ہندؤوں کا دعویٰ پیرتھا کہ بیز مین ہماری ہے اوراس پر ہمیں مندر تیار کرنی ہےاور بیہ جھگڑا طول پکڑتے بکڑتے مارپٹائی اور بہت آ گے تک بہنچ گیا، جب بہت آ گے بڑھ گیا، تو کورٹ (COURT) میں مقدمہ چلا ،کورٹ والوں نے بھی اسے حل کرنے کی بہت کوشش کی ؛لیکن ان سے بھی حل نہیں ہوا،اس لیے کہ نا زک ترین مسکلہ تھا ، دوقو موں کا مسکلہ تھا ،اگر فیصلہ ان کے حق میں کریں ، توبیہ شور کریں گے اور اگران کے حق میں کریں ، تو وہ شور کریں گے ، آخر کار جب کوئی حل نہ نکل سکا، تو کورٹ نے دونوں فریق کو بلایا اور کہا کہ بھائی ہم نے تو بڑی کوشش کی تہارے مسکے کوسلجھانے کی بلیکن ہم سے تو نہیں ہور ہاہے ؛اس لیے ہماری گذارش یہ ہے کہتم دونوں فرقے والے کسی ایک شخصیت پراتفاق کرلواوراس کو حکم تسلیم کرلو، \$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\lang

مسلمانوں نے کہا کہ ہم تو ہمارے علاقے کے سب سے بڑے عالم، اللہ والے '' حضرت مفتی اللی بخش صاحب رحکہ لاٹھ '' کواپنا تھم بنانا چاہتے ہیں ، یہ سنتے ہی وہاں بیٹے ہوے ہندولوگوں نے بھی کہا کہ ہم بھی ان کو ہی اپنا تھکم تسلیم کرنے پر تیار ہیں ، وہ شخصیت الی تھی کہ دونوں نے ان پر اتفاق کرلیا۔اب کورٹ والوں کا بھی مسئلہ مل ہوگیا ؛ لہذا مفتی صاحب کو اطلاع بھیجی گئی کہ یہاں دونوں فریقین نے آپ کو تھم تسلیم کیا ہے، لہذا آپ تشریف لائیں ، دونوں کی بات سنیں اور سننے کے بعد جو بھی آپ فیصلہ دیں گے اس کو دونوں فریقین ماننے اور تسلیم کرنے تیار ہیں۔

اب مفتی صاحب وقتِ مقررہ پرتشریف لائے اور اب تک جو پچھ بھی کار روائیاں ہوئی تھیں، اس کو مفتی صاحب کی نظر سے گذارا گیا، اس کو انہوں نے ملاحظہ کیا اور پھر دونوں کے بیانات سنے اور سب پچھا تھی طرح دیکھ لینے کے بعد انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے پاس اس سلسلے میں کوئی خاص دلیل موجود نہیں ہے اور ہندووں کے پاس دلیل موجود ہے؛ لہذا اب تک جو معاملات اور دستاویزات میر سے سامنے آئے، ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد انہیں کی بنیا د پر اب میں یہ فیصلہ دیتا ہوں کہ بیز مین مسلمانوں کی نہیں؛ بل کہ ہندووں کی ہے۔

بس مسلمان خاموش ہو گئے اور ان کا فروں نے لڈوتفسیم کیے۔ مسلمان کچھ کہہ تو نہیں سکتے تھے؛ اس لیے کہ انہوں نے پہلے ہی مفتی صاحب مُرحِکُرُ اللّٰہ کے فیصلے سے راضی ہونے کا وعدہ کرلیا تھا۔اب اس کے بعد کورٹ میں اس پورے فیصلے کی

رودادلکھی گئی اور تمام باتیں اس میں لکھی گئیں کہ ایسا ایسا ہوا اور اخیر میں اس لکھنے والے نے یہ لکھا کہ اس فیصلے کا حگم جناب مفتی اللی بخش صاحب مُرحِکہ ﴿ لِاللّٰہ کو بنایا گیا اور انہوں نے اس پورے قضیے کی جیمان بین کے بعد ہندوؤں کے حق میں فیصلہ لکھ دیا، جس پر مسلمان بھی راضی ہو گئے اور پھر اس کے بعد اس نے بیتاریخی جملہ لکھا: ''مفتی صاحب کے اس فیصلے کی وجہ سے اگر چہ مسلمان ہار گئے؛ لیکن اسلام جیت گیا''۔

یق پرست لوگ نظے، قبولِ تل کی صلاحیت موجودتھی یہی وہ نکتہ ہے، جو سمجھانا چا ہتا ہوں کہ قبولِ تل کی صلاحیت انسان کے اندر ہونا ضروی ہے، ایک ہے سمجھنے کی صلاحیت اورایک ہے قبولیت کی صلاحیت ۔اب دیکھیے یہاں بھی یہی ہوا کہ سلمان ہارگئے؛ لیکن اسلام جیت گیا۔خلاصہ یہی ہے کہ ہم سب کے سب لوگ اپنے دلوں میں اسلام کو آگے رکھنے، اسلام کو غالب رکھنے، تن کو غالب رکھنے، تن کو قبول کرنے کی فکریں اپنے اندر پیدا کریں، باقی اپنے مفادات کی طرف بھی نہ جا کیں۔



www.besturdubooks.net

#### بسم التدالرحمن الرحيم

# جار چیزیں حق قبول کرنے سے روکتی ہیں

قال النبي صَلَىٰ لَاللَّهُ عَلَيْ مِلَىٰ اللَّهُمَّ اَرِنَا الْحَقَّ حَقاً وَارُزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَارِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلاً وَارُزُقُنَا اجُتِنَا بَهُ. (تفسير ابن كثير: ١/١٥٥)

(اےاللہ! ہمیں حق کوحق ہی دکھااوراس کے انتاع کی توفیق عطا فر مااور باطل کو باطل ہی دکھااوراس سے بیچنے کی توفیق عطا فر ما)

ہ ج کی مجلس میں مجھے بیرع ض کرنا ہے کہ آ دمی حق کو قبول کیوں نہیں کرتا ؟ حق کو قبول نہ کرنے کی وجو ہات کیا ہوتی ہیں؟ یہ بھی بہت اہم چیز ہے، جھنے کی ہے؛اس کیے کہ آج ہمارا جو ماحول ہے،اس ماحول میں گمراہیاں ہیں، فتنے ہیں اور حق سے روگردانیاں ہیں ،ایسے حالات کے اندرہمیں اپنے آپ کوسنجالنے کی بھی ضرورت ہے؛ تاکہ ہم بھی حق پر جے رہیں اور دوسروں کو بھی حق بر جمانے کی کوشش کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ بیاری کے اسباب جب تک نہیں سمجھیں گے، بیاری کا علاج بھی معلوم نہیں ہوگا؛اسی لیے ڈاکٹر لوگ اور اطباحضرات جب ان کے پاس کوئی مریض جا تا ہے، توسب سے پہلے وہ یہ شخیص کرتے ہیں کہ بیاری کیا ہے؟ بیاری کی تشخیص ہونے کے بعد پھر یہ شخیص ہوتی ہے کہ یہ بیاری کیوں آئی اوراس کے اسباب کیا ہیں؟ اسباب معلوم کرنے سے بہاری کاعلاج کرنا آسان ہوجا تاہے۔ جیسے مثال کے طور پر بخارآیا، بخارتو سردی سے بھی آتا ہے اور گرمی سے بھی ؛ للندا بخار کا علاج اگر ڈاکٹر کرنا جا ہے، تو پہلے اسے معلوم کرنا پڑتا ہے کہ بخارکس وجہ \$\langle \langle \lang

اس کے برخلاف بخارآ یا تھا گرمی سے اور ڈاکٹر صاحب نے سمجھ لیا کہ وہ سردی کی وجہ سے آیا ہے،اس لیے اب سردی کی دوائی دینی شروع کر دی یا اس کے برعکس ہوا، تو نتیجہ ''مرض بڑھتا گیا جوں جوں دواکی'' والاقصہ ہوجائے گا۔

وجہ صرف بیہ کہ اسباب نہیں معلوم تھے، اسباب معلوم ہوجاتے، تو علاج سے ہوجا تا؛ اسی طرح ہر بیماری کے علاج سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ یہ مجھا جائے کہ اس کے اسباب کیا ہیں؟ ہم بھی اپنے اندر شولیں اور دیکھیں کہ وہ بیماریاں اور وہ بیماری کے اسباب کہیں ہمارے اندرتو نہیں بل رہے ہیں؟ اگر خدانہ خواستہ ہمارے اندر بھی وہ علتیں ہوں، وہ بیماریاں ہوں اور بیماریوں کے وہ اسباب پائے جارہے ہوں، تو ہمیں سب سے پہلے اپنی فکر کرنی چا ہیے اور اپنے اندر سے ان وجو ہات و اسباب کو دفع کرنے کی کوشش کرنی چا ہیے۔

# حق قبول نه کرنے کی پہلی وجہ: جہالت

استقر ااور تلاش وجبتو سے اس کے چنداسباب سامنے آتے ہیں: سب سے بڑا
سبب ہے ' جان کاری' کا نہ ہونا کہ آ دمی کے اندر جہالت ہے ، حق اور باطل کی تمیز
نہیں ہے ، اچھے اور برے کی پہچان نہیں ہے ، سنت اور بدعت کا فرق نہیں ہے ،
اسلام اور کفر میں کوئی تمیز نہیں ہے ، سفید اور کالے کی پہچان نہیں ہے ، اب یہ بے چارہ
کیا کرے گا؟ اسے آپ رات کو دکھا کر کہیں کہ دیکھوصا حب! دن ہو گیا ہے ، تو وہ
کیا کہ ہاں ہاں اچھا کہی ہے دن؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ؛ اس لیے کہ اس بے
چارے گا کہ ہاں ہاں اچھا کہی ہے دن؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ؛ اس لیے کہ اس بے
چارے کو یہی پیتنہیں ہے کہ رات کیا ہے اور دن کیا ہے اور آپ کسی کالی چیز کو بتا نمیں

اور کہیں کہ دیکھیے یہی سفید ہے وہ کہے گا کہ ہاں ایسے ہی ہوگا شاید،اب اس کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے گا کہ سفیداس کالے کو کہتے ہیں۔

جیسے بعض لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو یہ بتار کھا ہے کہ بدعت ہی دراصل سنت ہے اور اہلِ بدعت ہی حقیقت میں اہلِ سنت ہیں ۔ ایساہی ہے نا بھائی ؟ اگر میں یہاں کہوں کہ اہلِ سنت کی ایک مسجد میں بیان ہور ہاہے ، تو آپ لوگ کہاں جا ئیں گے؟ سید ھے نکل کر اہلِ بدعت کی مسجد میں جا ئیں گے، آپ کو اچھا معلوم بھی ہوگا کہ یہ بدعت ہی خرافاتی ہیں اور رسومات کا ان کے پاس ایک لمباچوڑ اسلسلہ ہے اور نثر بعت کی خلاف ورزیاں ہیں؛ لیکن اہلِ سنت کہتے ہی فوراً آپ کا ذہن انہیں کی طرف آپ کا دماغ جانے کا جی کہ بدعت کو سنت قرار دینے کے لیے اور اہلِ بدعت کو اہلِ سنت قرار دینے کے لیے اور اہلِ بدعت کو اہلِ سنت قرار دینے کے لیے اور اہلِ بدعت کو اہلِ سنت قرار دینے کے لیے اور اہلِ بدعت کو اہلِ سنت قرار دینے کے لیے اور اہلِ بدعت کو جانے ہیں؛ مگر دماغ جاتا ہے ، تو اُدھر ہی جاتا ہے۔

الغرض! بتانا بیہ ہے کہ جہالت کی وجہ سے آدمی باطل کوحق اور حق کو باطل سمجھ بیٹے تنا ہے۔ اور اس طرح حق سے دور ہوکر گمراہی کے دَل دَل میں پھنس جا تا ہے؛ اس لیے علم ہونا ضروری ہے، ورنہ بھی حق کاراستہ نہیں مل سکتا۔ شیطان جس راستے پر لے جائے گا، اسی راستے پر وہ چل پڑے گا، حقی کہ غلط کو تیجے اور تیجے کو غلط جان لے گا۔

#### أيك لطيفه

میں آپ کوایک لطیفہ سناؤں، جو ہمارے ہاں پیش آیا تھا، بہت سال پہلے جب
ہمار امدرسہ بیدواڑی میں تھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری مسجد میں باہر دمسجد بید
ہمعیتِ اہلِ سنت والجماعت 'ککھا ہوا ہے، ایک صاحب حیدر آباد سے اپنے بچے کا

داخلہ کروانے کے لیے آئے تھے،عصر سے تھوڑی دیریملے وہ یہاں آئے،آنے کے بعدانہوں نے وہ بورڈ(BOARD) پڑھا اور بیہ مجھا کہ شاید بیاہلِ بدعت کی مسجد ہے؛اب وہ بے جارے سے المسلک تھے،ان کویہ بات کھکنے گی، آخرانہوں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ ہیں مجھے یہاں داخلہ ہیں کرانا ہے۔ابعصر کا وفت بالکل قریب تھا،تو وہ نماز بڑھنے کے لیے تو ٹہر گئے ،اب نماز میں یہاں جو کیفیت انہوں نے دیکھی کہ دعا بھی ہورہی ہےتو سری ہورہی ہےاور اہلِ بدعت کے ہاں تو جہری کیا؛ بل کہ شری ہوتی ہے کینی اتنا شور ،شغب اور اتنا ہنگامہ کہ اگریہ سب چیزیں نہ ہوں، تو وہ سجھتے ہیں کہ دعا ہی نہیں ہوئی ، تو وہ صاحب اب نمازیر ھے، تو پھران کے ول میں کھٹک پیدا ہوگئ کہ بورڈ تو ہے اہلِ سنت ( اہلِ بدعت ) کا ؛کیکن اندر گیا تو واقعی سنت ہے، تو پھرانہوں نے کسی سے یو جھا، میرے بارے میں بھی معلومات کی ، پھر جب ان کوان کی تحقیق سے اطمینان ہوا، تو وہ اس کے بعد میرے پاس آئے۔ خیر!انہوں نے آگر داخلہ کروا دیا اور پھرخو داپنی زبان سے اپنایہ قصہ پورابیان کیا۔ بتانابیہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں اور اسی طرح عوام الناس کے ذہنوں میں بھی یمی ہے کہ اہلِ سنت وہ ہیں ، جو بدعت کا کام کرتے ہیں ، جیسے میں نے اُجالے اور اندهیرے کا فرق نہ مجھے ہوئے آ دمی کی مثال دی تھی ۔اسی طرح پیجھی ہے کہ بدعت كوسنت باوركرايا كيا اوراس كورسول الله صَلَىٰ لاَيْهَ اللهِ كَيْرِينِهُمْ كَى طرف منسوب كياء صحابه ﷺ کی طرف منسوب کیا ، ائمہ کی طرف منسوب کیا ، کتابوں کی طرف منسوب کیا اور لوگوں کے درمیان میں یہ بات پھیلا دی گئی۔ یہ بات کیوں ہوتی ہے؟ جہالت کی وجہ سے ہوتی ہے، جب آ دمی علم دین سے خالی ہوتا ہے اور حق وباطل کی تمیزنہیں ہوتی ،سنت اور بدعت کا فرق نہیں ہوتا اور حقائق کونہیں جانتا ،تو جواس کو پٹی یڑائی جاتی ہے، وہ اسی کو مان لیتا ہے،اگراس کےاندر بنیا دی طور پرا تناعلم ہوتا کہ \$\langle \quad \qu

اسی لیے دینِ اسلام نے اتناعلم ہرآ دمی پرِفرض کردیا جس سے کہ وہ اچھے اور یُرے کی پیجان کر سکے۔اللہ کے نبی صَلَیٰ لاٰفِهَ کَلِیْهِ کَلِیْرِکِ کِسَالِی اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کا اللہ کی کہا کہ کا اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کی کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کی کہا ہے کہ کے اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کی کہا کہ کا اللہ کا کا اللہ کا کے اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ ک

"طَلَبُ الْعِلْمِ فَوِيْضَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسُلِمٍ " ( ہرمسلمان پرعلم وین کا طلب کرنافرض ہے) کرنافرض ہے)

آدمی کے پاس جب شریعت کاعلم نہیں ہوتا ،تواچھے اور برے کا ، اورسنت و بدعت کا اور تق وغلط کا فرق اس کے سامنے نہیں ہوتا ، اس وجہ سے وہ حق کو قبول نہیں کرتا اور پچھے لوگ اس کے سامنے بدعت کوسنت اور سنت کو بدعت کہہ کر اس کے سامنے تق کو چھیا دیتے ہیں ،تو وہ اسی بدعت کو تق سجھ بیٹھتا ہے۔

اب کوئی اہلِ حق عالم ایسے جاہلوں کے سامنے کے کہ بھائی! یہ کیا بدعت کا کام
کررہے ہو؟ تو وہ فوراً اس کی مخالفت پراتر آتے ہیں ہاڑنے ،مرنے ،تل ،قال سب
کے لیے تیار ہوجاتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے نزدیک اسی بدعت کا نام دراصل سنت
ہے ، وہ مجبور ہیں بے چارے ،قصور ان کا صرف یہ ہے کہ انہوں نے دین کاعلم حاصل کیوں نہیں کیا؟ اوراصل قصور تو ان کا ہے ،جنہوں نے حق کو باطل اور بری چیز کو اجھا کہ کران کے دماغوں میں یہ بات اتاردی۔

 والا بہکادے (نعوذ باللہ) تو پھرآپ بھی بہک سکتے ہیں، اس لیے کہا چھاور ہُرے
کی تمیزآ دمی جب تک نہیں سیکھتا، اس وقت تک کوئی اطمینان اس پرنہیں کیا جاسکتا۔

کتنے ہمارے ایسے لوگ ہیں؟ مثلاً تبلیغی جماعت میں آ رہے ہیں، جارہ ہیں، اب کوئی ایک غیر مقلد مل گیا اور اس نے بہکا دیا، تو وہ نکل کر چلے گئے، چلے کا ادب نہیں اور اب تک جوسکھایا ہمجھا یا بتایا اس کا پھھ نہیں، سب ایک طرف ڈال کر غیر مقلد کے پیچھے چلا گیا، کیوں؟ اس لیے کہانہوں نے پورے طریقے سے ملا کے پاس جا کر یہیں سیکھا کہ تن وباطل پورے طریقے سے ،اچھے طریقے سے علما کے پاس جا کر یہیں سیکھا کہ تن وباطل سے کہتے ہیں، اگروہ سیکھ لیتے ،توان کوکئی بہکا نے والا بہکانہیں سکتا تھا؛ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہلوگ کھی آئھوں بہکتے چلے جارہے ہیں۔

اس لیے علم کے لیے مجاہدہ کریں اور علما کی خدمت میں جایا کریں اور کچھ کتابیں پڑھا کریں، عقائد کیا ہوتے ہیں، سنت کیا ہوتی ہے، بدعت کیا ہوتی ہے، اسی طریقہ پڑق وباطل کی بہجان کے لیے جو جو ضروری مواد ہے، وہ سارا مواد پڑھیں؛ تا کہان کومعلوم ہوجائے کہ اچھا کیا ہے اور بُر اکیا ہے۔

# حق قبول نہ کرنے کی دوسری وجہ: تکبر

دوسری وجہ (جس کی وجہ سے آدمی عام طور پرخت کو قبول نہیں کرتاوہ) ہے تکبر ہم ا تو ہے اس کے پاس ، حقائق سے وہ نا آشنا نہیں ؛ لیکن تکبر آگیا ، جس کی وجہ سے بھی آدمی حق کوروند دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میرے اس کو قبول کر لینے کی وجہ سے میری ناک نیجی ہوجائے گی۔

آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، تو آپ کوایسے بہت سے لوگ ملیں گے جو جانے کے باوجودا بنی اُنا کی وجہ سے مانتے نہیں تھے، ان کے تکبر نے ان کومجبور کیا کہ وہ حق

#### شیطان نے سجد ہے سے کیوں انکار کیا؟

اس کی سب سے بڑی مثال تو قرآن نے ہم کودے دی اور وہ ہے شیطان کا قصہ کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو حکم دیا کہ وہ آدم ﷺ لَیْنَالْسِیَالْافِیْ کو سجدہ کرے بمگر شیطان نے تکبر کی وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کردیا۔

آدمی کے اندر جب عشق ہوتا ہے تو تکبر ٹوٹ جاتا ہے، وہ عاجز ہوجاتا ہے اور وہ قبول کرنے کے لیے ہر وفت آمادہ رہتا ہے۔ شیطان کے اندر اللہ کاعشق ہی موجو دنہیں تھا، علم موجو دتھا اور عبادت بھی بہت تھی، ریاضات اور مجاہدات تو اس نے بہت کیے سے اور عرفان و معرفتِ حق بھی اسکو حاصل تھی؛ لیکن اس کے باوجو د تکبر کرتے ہوئے اس نے اللہ کے اس تھم کو تھکرا دیا۔ قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے گا اسی و استکہ برکیا اور آدم علیہ السلام کے سامنے اس نے بڑائی جنائی۔ معلوم ہوا کہ بیت بروہ فیز ہے۔ بیش کی وجہ سے انسان حق سے دور ہوجاتا ہے اور حق کو قبول کرنے سے انکار کردیتا ہے۔

## ابوجهل اورتكبر

 میں پہلے سے شرف ووجاہت کے سلسلے میں مقابلہ وجھٹڑا چلا آرہا تھا، جب وہ کسی سلسلے میں آگے بڑھتے، تو ہمارا قبیلہ بھی آگے بڑھتا، انھوں نے لوگوں کو کھانا کھلایا، تو ہم نے بھی کھلایا، اورانھوں نے لوگوں کو سواریاں دیں، تو ہم نے بھی دی، انھوں نے لوگوں کو مال دیا، تو ہم نے بھی نوازا، یہ مسابقت ان میں اور ہم میں چلتی رہی اور ہم اور وہ برابررہے بلیکن اچا تک ایسا ہوا کہ بنو عبد مناف نے کہدیا کہ ہم میں اللہ کا نبی اور وہ برابررہے بلیکن اچا تک ایسا ہوا کہ بنو عبد مناف نے کہدیا کہ ہم میں اللہ کا نبی اب سے بہ جس پر آسان سے وحی آتی ہے، تو اب ہم کہاں سے نبی لائیں ؟ اس لیے بس اب اتناہی ہوسکتا ہے کہ ہم ان کو نبی ہی نہ مانیں ؛ اس لیے میں نہیں مانتا ہوں۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ ﷺ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور ابوجہل ایک گل سے جارہے سے کہ ہماری ملاقات رسول اللہ صَلَیٰ لاَفَةَ لَیَہُوکِ کَم اور ابوجہل ایک گل اللہ ورسول کی سے ہوگی، آپ صَلَیٰ لاَفِۃ لَیہُوکِ کَم نے ابوجہل سے فرمایا کہ ابوالحکم! اللہ ورسول کی جانب آ جا وَ، ابوجہل کہنے گا کہ اے محمد! کیا تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے بازنہ آؤگے، جوتم کہتے ہواگراس کو میں ہے سمجھتا تو ضرور مان لیتا۔ اس کے بعد آپ مَلیٰ لاَفِۃ لَیٰہُوکِ کُم سُنے ہواگراس کو میں ہے سمجھتا تو ضرور مان لیتا۔ اس کے بعد آپ مَلیٰ لاَفِۃ لَیٰہُوکِ کُم سُنے ہوا گراس کو میں ہے، تو ابوجہل مجھ سے کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ محمد مَلیٰ لاَفِۃ لَیٰہُوکِ کُم سُنے ہیں، مُلیٰہُوکِ کُم کُم اولا د میں سے ہیں، قصی کے خاندان والوں نے کہا کہ ہم کوغلافِ کعبہ چڑھانے کا شرف حاصل ہے، ہم مشورے کا نظم کیا کہ ہاں! بیسب ہے۔ پھرانھوں نے کہا کہ ہم میں نی بھی ہے؛ مگرخدا کی شم میں نی بھی ہے؛ مگرخدا کی شم میں نہ بھی ہے، مگرخدا کی شم ہم بھی اس کونیں مانیں گے۔

(دلائل النبوة: ۲۰۲/۲، سيرت ابن اسحاق: ۲۰۲/۱، الخصائص الكبرئ: ۱/۰۹، الروض الأنف: ۸۱/۲)

آپ صَلَیٰ لَاللَهُ اللَهِ وَالْمِوْرَالِ مَلَیٰ لَاللَهُ اللَهُ وَالْمُورِلَمُ کَے چھا ابوطالب نے بھی حق کا انکاراسی' انا''کی وجہ سے کیا تھا۔ حدیث میں قصہ آتا ہے کہ اللہ کے بی صَلیٰ لَاللَهُ کَا بَیْ اَللہ کے بی صَلیٰ لَاللَهُ اللهٔ کَاللهٔ عَلیْرُورِلَم کے وقت ان کے کان میں ان سے کہا کہ چھا جان! میں آپ سے یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ کا یہ آخری وقت ہے اور اگر اس وقت بھی آپ کلمہ طیبہ "لاالله إلاالله محمد دسول لله" کا اقر ارکر لیں اور اس کی شہادت دے دیں اور میرے کان میں بھی کلمہ بڑھ لیں تو انشاء اللہ آپ کی نجات ہوجائے گی۔

وہ تھوڑی دیر سوچنے گئے، پھراس کے بعد کہا کہ جینیج! میں جانتا ہوں کہ تم سچے ہو؛ لیکن میں اگر تمہارے او پر ایمان لایا، تو قریش کی بوڑھی عور تیں کہیں گی کہ اتنا بڑا آدمی ہوکرا پنے جینیج پرایمان لے آیا؟ (وہ تو قریش کے سرداروں میں سے تھے) یہ طعنہ میں نہیں س سکتا؛ اس لیے میں قبول نہیں کرتا۔

دیکھیے!ابوطالب کوبھی اسی بات نے روک لیا تھااور حق کوقبول کرنے کے لیے وہ آ مادہ نہیں ہوے۔

اس طرح کی بے شارمثالیں ہیں، جن سے یہ بات بالکل واضح ہوجاتی ہے کہ حق کونہ ماننے کی بہت بڑی وجہ ہی بڑائی، تکبراورغرور ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں بہت سے لوگ گراہ ہوئے ؛ اس لیے بڑی فکر کی ضرورت ہے، اپنے اندرا گرائی بیاری ہو، تو کھرچ کر اس کو نکا لنے کی ضرورت ہے، اگر ہم نے غورنہیں کیا، بیاری ہو، تو کھرچ کر اس کو نکا لنے کی ضرورت ہے، اگر ہم نے غورنہیں کیا،

تیسری وجہ جس کی وجہ سے انسان عام طور پرخ کو قبول نہیں کرتا، وہ ہے'' مفاد پرسی'' یعنی حصولِ نفع ، وہ چاہتا ہے کہ مجھے نفع حاصل ہوتا رہے، اگر میں حق کو قبول کرلوں گا، تو میر اوہ نفع بند ہوجائے گا، اگر میں قبول کرلوں گا، تو میر مے مفاد پر اور نفع پرز دیڑے گا، اگر میں قبول کرلوں گا، تو میر مے مفاد پر اور نفع پرز دیڑے گا، اگر میں قبول کرلوں گا، تو میر مے مفاد پر اور نفع پرز دیڑے گا، اگر میں قبول کرلوں گا، تو میر مے مفاد پر اور نفع پرز دیڑے گا، اگر میں قبول کرلوں گا، تو میر مے مفاد پر اور نفع پرز دیڑے گا، اس لیے وہ انکار کرنے لگتا ہے۔

اس کی بے شار مثالیں پرانے زمانے میں ملیں گی، قریب زمانے میں ملیں گی، موجودہ زمانے میں ملیں گی، موجودہ زمانے میں بھی ملیں گی؛ آپ غور کرتے جائیں، بہت لوگ آپ کوایسے ملیں گے، جنہوں نے اللہ کا تھم جانا، اللہ کے نبی کا تھم جانا، قل کو جھا اور اس کی پوری تفصیلات ان کے سامنے آگئیں؛ کیکن اس کے باوجود اس لیے قبول نہیں کیا کہ مفاد پر ذَد بر یق ہے۔

یہودیوں کا حال خود قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ ان الفاظ کو استعمال کرکے بیان کیا ہے:

﴿ اِشْتَرَوُ ا بِآیَا تِ اللّهِ ثَمَناً قَلِیُلا ﴾ (انہوں نے اللّٰہ کی آیات کے مقابلے میں دنیا کا تھوڑ اسانمن (مال) لے لینا پہند کیا)

یہ لوگ حق کو قبول نہیں کرتے تھے؛ اس لیے کہ وہ یہ بچھتے تھے کہ اگر ہم نے اسلام کو قبول کرلیا مجمد رسول اللہ صَلَیٰ لاَفِهُ الْبِوَرِالِم کو نبی مان لیا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمیں یہ سارے دھندے چھوڑ دینے پڑیں گے، اب آیات کو کہاں سے بیچیں گے؟ وہ توریت کی آیتیں نیچ نیچ کرا پنی زندگی گذارا کرتے تھے اور اس طریقے پران کا مفاد، ان کے مذہب سے وابستہ ہوگیا تھا، اب انہوں نے دیکھا کہ جس مذہب سے

ہمارامفادوابستہ ہو چکاہے، ہمیں مال مل رہاہے، پبیدمل رہاہے، اگر ہم اس مذہب کو چھوڑ دیں اور دوسرے مذہب کو ہم لے لیس ، جومحمد رسول اللہ صَلَیٰ لاَلِا تَعَلَیْہِ کِیْسِ کُمُ مِی اللہ عَلَیٰ لَاللّٰہِ کَا اَللّٰہِ صَلَیٰ لَا لَا تُعَلَیْہِ کِیْسِ کُمْ ہوجائے گا،ساراعیش ختم ہوجائے گا؛اس لیے قبول نہیں کرتے تھے۔

#### آج کے پیروں میں مفادیرستی

مفاد پرستی بہت بڑی وجہ ہے، جس سے آدمی حق کو قبول نہیں کرتا، آج بھی دنیا میں آپ کو بہت سارے ایسے ملیں گے، جوسنت اور بدعت کا فرق، اچھے اور برے کی تمیز، مسلک اہلِ سنت کیا ہے؟ اور مسلک اہلِ بدعت کیا ہے؟ یہ اچھی طرح ان کے سامنے واضح ہے؛ لیکن اس کے باوجود مفاد متعلق ہونے کی وجہ سے وہ اپنا فاتحہ، و درود، عرس وصندل اور چھٹیاں اور سوم و چہلم اور برسیاں ،ساع وقو الیاں چھوڑنے کو تیار نہیں۔

یہاں اشتہارات لگتے رہتے ہیں 'فلاں حضرت کی چھٹی ''معلوم نہیں اس سے ہوجائے گی ،تو بیساری چیزیں ان کی کب ہوگی جھٹی ، جب ان کی چھٹی اس سے ہوجائے گی ،تو بیساری چیزیں چھٹی چلی جا کیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہوتار ہتا ہے ،حالاں کہ ان میں سے اکثر بیشتر (عوام کوچھوڑ کر) جوجان کارلوگ ہیں اوران کے علما ہیں یاان کے بڑے لوگ ہیں ، ان کواچھی طرح معلوم ہے کہ بیساری چیزیں خرافات ہیں ، وین اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ،اس کو سنت کسی طور پر بھی ہم نہیں کہہ سکتے ، اللہ کے رسول حائی لائے گیزیور کے مسلم علی ابت نہیں ،کسی حدیث کے اندر بینہیں آیا ،صحابہ رسول حائی لائے گیا ہے جود برابر بی

عام طور پر بیجتنی بدعتیں پھیلی ہوئی ہیں اور پہلے سے چلی آرہی ہیں ،ان میں آپ ضرور بالضروراس بات کا مشاہدہ کریں گے کہ مفاد متعلق ہونے کی وجہ سے بیہ چل رہاہے۔

# حکیم الامت رحم الله کے خطاب سے پیروں میں خوشی

کیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھا نوی نوراللہ مرقدۂ ایک علاقے میں بیان کے لیے پہنچ تو معلوم ہوا کہ وہ پورے کا پورا علاقہ پیروں کا ہے، وہی غلطشم کے بیر جوصرف دنیا طبی کے لیے وہاں بیٹے ہوتے ہیں، آستانے بنائے ہوئے ہیں اورلوگوں میں مختلف رسومات چلاتے رہتے ہیں، بساس کے علاوہ ان کا اورکوئی کام نہیں، وہ یہ بین بتاتے کہ نماز پڑھو؛ بل کہ یہ بتاتے ہیں کہ بھائی! ہم کو پسے دے دو، ہم تمہاری نماز پڑھ لیں گے۔

اس طرح کے پیروں کا وہ علاقہ تھا اور حضرت مولا ناتھا نوی رَحَدَیُ لُاللَیْ تشریف کے اور وہاں حضرت کا بیان ہونا تھا، یہ خبرس کر سارے پیروں کے کان کھڑے ہوگئے کہ پیتہ نہیں آج ہمارے خلاف یہ کیا کیا بیان کر دیں گے۔ خیر! سب بہت مقوجہ تھے کہ کیا بیان ہوگا اور کیسا ہوگا؟ جب حضرت نے بیان فر مایا تو بیان میں سنت کی اتباع علم دین کی اہمیت ،علم دین کی ضرورت، شریعت پر چلنے کی ترغیب وغیرہ پر مشتمل سارے مضامین بیان کیے اور کہا کہ آپ کوعلم دین سکھنے کے لیے علاک خدمت میں جانا چاہیے، جب بھی آپ کوکوئی مسکہ پیش آئے، تو مسکہ علما سے پوچھا کریں ؛لیکن پیسے ان کو نہ دیں ؛بل کہ پیسے ان اپنے پیروں کو دے دیں ،ان کے لیے تو نذرانہ اور ہمارے لیے تو بس بہی کا فی ہے کہ ہم لوگ آپ کی خدمت کرتے رہیں گے۔ یہ بیان کا خلاصہ تھا، ور نہ وہ خطاب تو جیا رگھنٹے کا تھا۔

اب بیان ہونے کے بعد پیرصاحبوں میں خوشی کی لہر دوڑگئی اوران کا تبھرہ یہ تھا کہ اتنااچھا مولوی ہم نے بہیں دیکھا، جو ہماری تائید کرتا ہو، ہم تو یہی چاہتے تھے کہ ہمارا نذرانہ ختم نہ ہوجائے ۔توییہ مفاد پرستی دراصل انسانوں کوخت قبول کرنے سے روکتی ہے۔

## ایک جھوٹے پیر کی مریدنے پٹائی کر دی

پھر پیرنے کہا کہ یہی نہیں ؛ بل کہ سارے مریدوں کی طرف سے آخرت میں پیر پیر نے کہا کہ یہی نہیں ؛ بل کہ سارے مریدوں کی طرف سے آخرت میں پیل صراط پر بھی مجھے ہی چلنا ہے۔ اب اس کی فکر تکی ہوئی ہے ،اس فکر سے بھی دبلا ہوگیا ہوں ۔ یہ جو مرید صاحب بھے ان کو بڑارتم آیا۔ انہوں نے کہا کہ پیرصاحب!

میراایک کھیت ہے، وہ کھیت میں آپ کے نام لکھ دینا چاہتا ہوں، پیرنے کہا کہ ٹھیک ہے چلو قبضہ کروادو، نیک کام میں در کیسی؟ دونوں چلے اور راستہ تھا کھیتوں کا، جس میں بنے ہو ہے صاف راستے نہیں ہوتے ، وہاں دونوں طرف کھیتوں کے درمیان چھوٹی چھوٹی میینڈھ بنی ہوئی تھیں، اس پرچل کرجانا تھا، اسی پر پیرومر ید دونوں چل رہے تھے اورادب کی وجہ سے مرید پیرصاحب اس مینڈھ پرعادت نہ ہونے کی وجہ سے چل نہیں پارہے تھے، عادت نہیں تھی اسی جگہ چلنے کی، خیر گرتے گرتے بچے جارہے تھے، ایک جگہ تو نے نہیں بیائے، گرہی گئے، گرہی گئے، گرہی جہ جوان کا مرید تھا، اس نے ان کوایک لات ماری اور کہا کہ آپ تو گلیں گئے تھے کہ بل صراط پر چلنا ہے، آپ کوتو اس راستے پر بھی چلنا نہیں آتا، وہاں کیسے چلیں گئے۔ جا دی کوتو اس راستے پر بھی چلنا نہیں آتا، وہاں کیسے چلیں گئے۔ چلیں گئے۔ چلیں گئے۔ جا دی کوتو اس راستے پر بھی چلنا نہیں آتا، وہاں کیسے چلیں گئے۔ ج

تو میں بی عرض کرر ہاتھا کہ بعض جگہ ایسے پیر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا مقصد صرف دنیا ، جن کا مقصد صرف دنیا ، جن کا مقصد صرف دنیا وی مفاد ، لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور بید لوگ مفاد پرستی کی وجہ سے یہ مکاریاں ، چالیا زیاں ، جھوٹ ، دھوکہ چھوڑ نانہیں چاہتے ، جن کی طرف آنانہیں چاہتے۔

## ایک جھوٹے پیرکو پبیٹ کی فکر

حضرت تھانوی رَحِرَجُ (لِلْہُ نے ایک جگہ اپنا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت کے ایک بہت ہی مخالف آ دمی تھے، جوحضرت کو کا فرتک کہتے تھے، مخالفت پر تُلے ہوئے ہوئے لکی ان کے گھر میں'' بہشتی زیور'' پڑھنے کامعمول تھا، حضرت نے لکھا ہے کہ میرے ایک دوست کی ان سے دوسی تھی ، انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ تو مولا نا تھانوی رکڑے گھر اللہ کی مخالفت کرتے رہتے ہیں؛ لیکن آپ کے گھر میں بہشتی زیور ہے اور مولان کی مخالفت کرتے رہتے ہیں؛ لیکن آپ کے گھر میں بہشتی زیور ہے اور

عورتیں پڑھتی رہتی ہیں اور آپ نے اس کی اجازت بھی دے رکھی ہے ، کیا قصہ ہے؟ توانہوں نے کہا کہ بھائی! بات دراصل ہے ہے کہ ق وہی ہے جواس میں کھا ہوا ہے ؛ اس لیے میں گھر میں اس کو پڑھتا ہوں ، پڑھا تا ہوں ، تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ بیانات کے اندر مخالفت کیوں کرتے ہیں اور تھلم کھلا انہیں کا فرکیوں کہتے ہیں؟ تو پیر نے بیٹ دکھا کر کہا کہ بھائی! مسئلہ بیٹ کا ہے۔

یہ واقعہ حضرت تھانوی رَحِمَهُ لاللہ نے خود بیان کیا ہے، اپنے مواعظ کے اندر۔ تو دیکھیے!مفاد پرستی سے انسان حق کو قبول کرنے سے دور ہوجا تا ہے۔

## حن قبول نهرنے کی چوتھی وجہ: تعصب

حق قبول نه کرنے کی چوتھی وجہ ہے تعصب، یہ تعصب دراصل زمانہ جاہلیت کی پیدا وار ہے، زمانہ جاہلیت کے بیں پیدا وار ہے، زمانہ جاہلیت کے لوگوں میں تعصب تھا، تعصب کے معنے یہ ہوتے ہیں کہ اپنوں کی تائید کرنا، دوسروں کی مخالفت کرنا، اس بات سے قطع نظر کہ تق کدهر ہے اور باطل کدھر ہے؟ یہ تعریف ہے تعصب کی۔

زمان کہ جاہلیت میں بڑی بڑی جنگیں ہوجاتی تھیں، لڑا ئیاں چکتی رہتی تھیں، قبیلوں میں ،خاندانوں میں اور مختلف قتم کے لوگوں کے درمیان جھٹڑے جلتے تھے اور بیجھٹڑے جو چلتے تھے عام طور پر تعصب اس کی بنیا دہوتی تھی۔

آج بھی یہ تعصب بڑئے بیانے پر پایا جاتا ہے، لوگ یہ دیکھنے کے بہ جائے کہ حق کدھرہے، باطل کدھرہے؟ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا آ دمی بول رہاہے یا دوسرا بول رہاہے، اپنوں کا اور غیروں کا فرق ، اپنی جماعت اور دوسری جماعت کا فرق ، اپنی محماعت اور دوسری جماعت کا فرق ، اپنے مدرسے کا فرق ، اپنے پاس رہنے والوں اور دوسروں کے پاس رہنے والوں کا فرق ، ہمارے ادارے کا فارغ ہو، تو الگ معاملہ دوسرے ادارے کا

فارغ ہو، تو الگ معاملہ۔ یہ جو فرق کرنے کی بیاری پیدا ہوگئ ہے،اس میں حق کو، باطل کو، اچھے اور بُرے کو دیکھے بغیرا پنے اور غیر میں فرق کرنا یہی دراصل تعصب ہے،جس کی شریعت بالکل بھی اجازت نہیں دیتی۔

بعض وقت ایبا ہوتا ہے کہ ایک آ دمی ظاہر میں معمولی قسم کا ہوتا ہے؛ لیکن در حقیقت بہت بڑا آ دمی ہوتا ہے، مثلا عالم و فاصل ہوتا ہے؛ مگرلوگ اس لیے اس کی بات کو محکرا دیتے ہیں کہ بید کھنے میں معمولی لگ رہا ہے۔ بھائی! حق کودیکھو، حق آ رہا ہو، معمولی آ دمی کے پاس سے آ رہا ہے ، یہیں ہو، معمولی آ دمی کے پاس سے آ رہا ہے ، یہیں د یکھنا ہے ، د یکھنا ہے کہ حق کیا ہے؟ اور حق کس کے ساتھ ہے؟

خود الله کے نبی صَلیٰ الله عَلیْ وَسِلَم نے فرمایا: "اَلْحِکْمَهُ ضَالَّهُ الْمُؤمِنِ فَحَیْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُ بِهَا" (اچھی بات، حق بات مومن کا گم کردہ خزانہ ہے، جہاں سے بھی وہ اس کو ملے وہ اس کو لینے کا زیادہ حق دار ہے۔

(سنن الترمذي:٢٩٨٧)

### ز مانهٔ جاہلیت میں تعصب کی بنیاد پر جنگ

اسی حق و ناحق سے آئکھیں بند کر لینے کی وجہ سے زمانہ کجاہلیت میں بڑی بڑی جنگیں بعض معمولی معمولی باتوں پر ہوتی تھیں۔

ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ' بازارِ عکاظ' (اس زمانے میں سال میں دود فعہ لگتا تھا اور اس میں تماشے، گانا بجانا سب ہوتا تھا، اسے آج کل کی زبان میں سمجھ لیجے کہ جیسے (EXIBITION) ہوتا تھا۔ ایک دفعہ' بنوغفار' کا ایک آ دمی بیٹے ہوتا تھا۔ ایک دفعہ' بنٹھے بیٹھے اپنے پیر لمبے کر دیا اور کہنے لگا کہ میں عرب میں سب سے بڑا ہوں، کوئی مائی کالال ہے، جومیر سے پیرکوتلوار سے مارسکتا ہے؟ اب قریب میں ایک

#### \_\_\_\_\_\_ چار چیزیں قبول حق سے روکتی ہیں ||

آدمی بن قشر کا بیٹے اہوا تھا اور اس نے اٹھ کر اس کے پیرکو ہٹا دیا اور کہنے لگا: میں ہوں مائی کالال؛ بس اتنی چھوٹی سی بات تھی ، وہ ایک خاندان کا تھا اور بیا ایک دوسر بے قبیلے وخاندان کا تھا، بس اتنی بات پر دونوں میں جھٹرا شروع ہوا، اس نے اپنے لوگوں کو آواز دی، بستھوڑی دیر کے اندراس کے قبیلے والے اِدھراوراُس نے آپنے لوگوں کو آواز دی، بستھوڑی دیر کے اندراس کے قبیلے والے اِدھراوراُس کے قبیلے والے اُدھر جمع ہوگئے، اب کوئی یہ بیس پوچھ رہا ہے کہ بھائی معاملہ کیا ہے؟ بس آئے اور جنگ شروع ہوگئی، بنیا دید ہے کہ یہ ہمارا آدمی ہے اور وہ تہارا آدمی ہے اور وہ تہارا آدمی۔

تاریخ بتاتی ہے کہ یہ جنگ شروع ہوئی تھی محمد صَلیٰ لاَیہ کیابِورِ کے دنیا میں آنے سے پچاس برس پہلے اورختم ہوئی حضور صَلیٰ لاَیہ کیابِ کم کے تشریف لانے کے بعد۔اب اندازہ کیجے ان کی جہالت کا ،ان کے تعصبات کا ، حق کیا ہے ، باطل کیا ہے ؟ حجے کیا ہے غلط کیا ہے ؟ کیا ہوا تھا اور کیوں جھگڑا شروع ہوا تھا ؟ کوئی بحث اس پہلیں ہے ،بس بحث یہ ہے کہ یہ میراآدمی اوریہ تیراآدمی ۔اس کو کہتے ہیں تعصب اور تعصب کی وجہ سے بھی عام طور یرانسان حق کو قبول نہیں کرتا۔

مثال کے طور پرایک آدمی تق بول رہاہے؛ کیکن اس کو پچھلوگ سمجھ رہے ہیں کہ بیان آدمی نہیں ہے، دوسرا آدمی غلطی پرہ،
بیا تا آدمی نہیں ہے؛ اس لیے اس کی قبول نہیں کریں گے، دوسرا آدمی غلطی پرہ،
بدعت کر رہاہے، الٹاسیدھا کر رہاہے، باطل پرجارہاہے؛ کیکن تا ئیداس لیے کر رہے
ہیں کہ بیہ مارا آدمی ہے ( لاحول و لاقوة إلا بالله )

اسلام نے اس شم کے تعصبات کومٹانا چاہا اور اسلام آیا ہی اس لیے کہ اس شم کی ساری خرافات کومٹائے ؛ لیکن اس کے بجائے آج مسلمانوں میں بیساری چیزیں بیدا ہو گئیں ہیں۔

ہمارے اکابر کے حالات کا مطالعہ کریں ، تو آپ کومعلوم ہوگا کہ وہ حق کو قبول کرنے میں پس وپیش نہیں ہوتے تھے ،فوراً قبول کرتے تھے ،ان میں بیہ بیماریاں نہیں تھیں۔

#### حضرت تھا نوی رَحِمَهُ اللّٰہُ نے فَ کو قبول کیا

حضرت مولانا انترف علی تھا نوی رَحِی گالاِلْیُ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ مسجد میں انشریف فرما تھے کہ کسی ضرورت سے بیسوں کی ریزگاری کی ضرورت بڑی، تو حضرت ایک صاحب سے مسجد ہی میں پوچھنے گئے کہ آپ کے پاس ان رو پیوں کے کھلے بیسے ہیں؟ جب حضرت نے بیکھا، تو قریب میں ایک طالب علم بیٹھے ہوے تھے، وہ وہاں سے فوراً حضرت کے پاس آئے اور کہنے گئے حضرت! ایک ضروری مسئلہ پوچھو، کہا کہ مسئلہ بیہ ہے کہ کیاریزگاری کا معاملہ بھے میں واخل ہے؟ یعنی اس کو شرعاً بھے کہتے ہیں یا نہیں؟ حضرت نے فرمایا: ہاں واخل ہے، پھر حضرت فوراً سمجھ گئے کہ بیطالب علم مجھے تندید کرنے کے لیے بیمسئلہ معلوم کررہے ہیں، حضرت نے کہا: 'داللہ آپ کو جزائے فیرعطافر مائے''۔

بات بہ ہے کہ مسجد میں بیج جائز نہیں ہے اور ریزگاری بھی ایک لین دین کا معاملہ ہونے کی وجہ سے بیج میں داخل ہے اور حضرت بھول کر بیہ معاملہ مسجد میں کرنے جارہے تھے، اس لیے اس طالب علم نے ایک انو کھے انداز سے یا دد ہانی کردی۔ کیا بزرگانِ دین تھے! کیا ان کا دل تھا! کیا ان کی تواضع تھی اور کیا ان کا اخلاص تھا؟!! استے بڑے آ دمی 'د حکیم الامت ، مجد دالملت ' جن کی شہرت چہار دا نگ عالم ، جن کی کتابیں ہر ہرگھر میں پہنچی ہوئیں تھیں ، جن کا فیض آج تک دنیا کے اندر جاری ہے ، کوئی عالم ایسانہیں جو ان کی کتابوں سے فیض حاصل نہ کرتا ہو؛لیکن ایک طالب ہے ، کوئی عالم ایسانہیں جو ان کی کتابوں سے فیض حاصل نہ کرتا ہو؛لیکن ایک طالب

علم ٹوک رہا ہے اور حضرت قبول کررہے ہیں۔ یہ ہوتی ہے حقانیت ، یہ ہوتی ہے للہیت ، یہ ہے اخلاص اور بیتواضع کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور جس کے اندر تکبر کا مرض ہو، وہ حق کو بھی قبول نہیں کرتا۔

اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صَلیٰ لفِنَهُ لِنَهُوسِکم نے ارشادفر مایا: تکبر دراصل 'بَطُو الْحَقّ ''(یعنی حق کو محکرانے) کانام ہے۔

(ترمذي: ۹۹۹۱)

یعنی حق کو محکرانا ، حق کو حجطلانا ، اس کانام دراصل تکبر ہے ، تکبر بینیں کہ آدمی البجھے کپڑے پہنے ، تکبر بینیں کہ آدمی البجھے گھر میں رہے ، اچھی چیزیں استعمال کر ہے اور مزے مزے کی غذا کیں کھایا کریں ، بیتکبر نہیں ہے ؛ بل کہ بیخل ہے یعنی جمال حاصل کرنا ؛ کوئی مضا کقہ نہیں بہ شرطے کہ اس میں اسراف نہ ہو، بناوٹ نہ ہو؛ اللہ کی نعمت کو سمجھ کرھیے طور پر استعمال کریں۔

## آيئے حق کی طرف

آپ کے سامنے ق کو گھکرانے اور قبول نہ کرنے کی جاروجوہات میں نے بیان کیں، جہالت: ریجھی موجود ہے مسلمانوں میں، تعصب: ریجھی موجود ہے مسلمانوں میں، تکبر: ریجھی موجود ہے مسلمانوں میں اور مفاد پرستی: ریجھی موجود ہے مسلمانوں میں۔

کچھلوگ ایسے ہیں، جوان وجوہات کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں گے، تو معاشرے کے اندرایک بہت بڑی جماعت ایسی ملے گی، جوحق کو قبول کرنے کی صلاحیت سے دور ہوچکی ہے، سنتوں کے نعرے لگائے جارہے ہیں؛ لیکن کتنے لوگ ہیں؟ جو قبول کررہے ہیں، حق کی آواز اٹھائی جارہی ہے؛ لیکن کتنے

\$\langle \langle \lang

لوگ ہیں، جواس کو قبول کررہے ہیں؟ نیکی کی دعوت پیش کی جارہی ہے ؛لیکن کتنے لوگ ہیں، جو قبول کررہے ہیں؟ بھائیو! بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ بیاریاں گھس گئی ہیں۔

ابان بیاریوں کونکالنے کی کوشش کریں ، بالحضوص دو چیزیں تعصب اور تکبریہ دو بڑے خطرناک ہیں ؛ گرچہ جہالت اور مفاد پرسی بھی غلط ہی ہے ؛ لیکن اس کا علاج ذرا آسان ہے ، جہالت کا علاج اس لیے آسان ہے کہ ذرا پڑھادیں گے ، بنادیں گے ، مجھادیں گے ، حقائق سامنے پیش کردیں گے ، تو جہالت کی بیاری ختم ہوجائے گی ۔ مفاد پرسی کا حال بھی ایسا ہے کہ فکر آخرت وغیرہ سے آدمی بچھ بجھ جاتا ہے ؛ لیکن تعصب اور تکبر ایسی بیاریاں ہیں کہ ان کی جڑیں بڑی گہری ہوتی ہیں ، بہت اندر تک پہنچی ہوئی ہوتی ہیں ، آدمی تعصب اور تکبر کی بنیاد پرخ کو قبول کرنے سے برابرا نکار کرتا جلا جاتا ہے۔

لہٰذا ہم بیعہد کریں کہ جب بھی حق بات کہی جائے گی ہم قبول کریں گے، اپنی بیار یوں کی اصلاح کریں گے،اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تو فیق عطا فر مائے۔

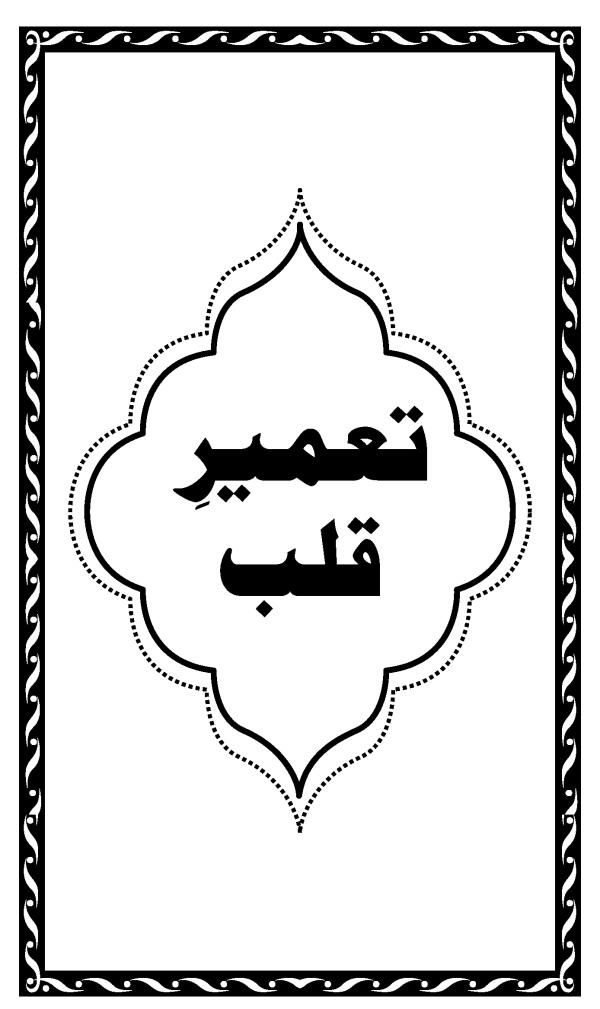

www.besturdubooks.net

باسمه تعالى

### تعميرقلب

### فضيلت-ضرورت-اہميت

الحمد لله و كفي وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد:

﴿ قَالَ النَّبِيُّ مَا كُلْاِ مَا لَكِلْ الْمَا الْمَالِمَ الْمَالِيَّ الْمَالِمَ الْمَالِمَ الْمَالِمَ الْمَالِمَ الْمَالِمَ الْمَالِمَ الْمَالَمُ الْمَالَمُ الْمَالُمُ اللَّهُ اللَّلُمُ اللَّهُ الل

(بخاري: ١٣/١، مسلم: ٨٢/٢)

### حقيقت قلب

محترم بھائیو! حدیث سمجھنے سے پہلے قلب کی حقیقت کا جان لینا ضروری ہے۔
لفظِ قلب کا اطلاق دومعنی پر ہوتا ہے۔ ایک تو اس کیم صنوبری پر جو سینے کے بائیں
جانب ہے اوراس کے اندرون میں ایک خانہ ہوتا ہے، جس میں سیاہ خون بھرا ہوا ہوتا
ہے، یہی منبع روح ہے۔ ظاہر ہے کہ بیہ گوشت کا لو تھڑ اانسان کے ساتھ خاص نہیں؛
بل کہ دیگر حیوانات میں بھی پایا جاتا ہے، جس کی کوئی خاص فضیلت و اہمیت نہیں
ہوسکتی۔

------ تعميرقلب السحح--

قلب کے دوسرے معنی میہ ہیں کہ وہ آیک لطیفہ کربانی وروحانی ہے، جوحقائق و معارف کا ادراک کرتا ہے اورالی اشیا کا مشاہدہ کر لیتا ہے، جن کوخیال ووہم حاصل نہیں کر سکتے ۔اسی معنیٰ کرقر آن کی اس آیت میں قلب سے مراد ہے:

﴿إِنَّ فِيُ ذَٰلِكَ لَذِكُونِي لِمَنُ كَانَ لَهُ قَلْبٌ ﴾ [ق:٣٧] (اس میں اس شخص کے لیے نصیحت ہے، جوقلب (دل) رکھتا ہے) اس آیت میں وہ صنو بری شکل مراز نہیں ہوسکتی؛ کیوں کہ بیہ گوشت کا لوتھڑا تو ہر

انسان؛ بل کہ ہر حیوان کے پاس ہے، تو پھر" لمن کان لا قلب" کی قید کیسے ہو سکتی ہے؟ پس بیقیدِ احر ازی اس بات کی طرف اشارہ کررہی ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں، جوقلب (دل) نہیں رکھتے اور ان کو دلائلِ واضحہ وآیاتِ بینہ سے نصیحت حاصل نہیں ہوتی، پس بہاں قلب سے دوسرے معنی مراد ہیں۔

علامه محود آلوسى مَرْحَمُ اللَّهُ تفسيرِ "روح المعانى" ميں قم طراز ہيں:

"و هو في الأصل مصدر سمي به الجسم الصنوبري في التجويف الأيسر من الصدر وهو مشرق اللطيفة الإنسانية ويطلق على نفس اللطيفة النورانيةالربانية العالمة التي هي مهبط الأنوارالإلهية الصمدانية و بها يكون الإنسان إنساناً وبها يستعد لاكتساب الأوامر واجتناب الزواجر الخ".

حکموں (اوامر) کو بجالانے اوراس کی منع کردہ چیزوں (نواہی) سے بیخے کے لیے تیار ہوتا ہے۔)

اسی دوسرے معنے کے اعتبار سے قلب کومعرفتِ حق کامنبع محل اور اسرار وحِگم کا مخزن ومعدن کہا جاتا ہے۔ یہیں سے یہ بات بھی واضح ہوگئ کہ قلب کوئی محسوس شی نہیں، جس کومخز نِ حقائق ومعدنِ دقائق قرار دیا جائے ؛ بل کہ وہ ایک معنوی حقیقت ہے، جس کا حاسہ 'بھر سے ادراک نہیں ہوسکتا۔

#### حدیث میں قلب کا مصداق

اس حدیثِ پاک میں مضغہ کم وشکلِ صنوبری پر قلب کا اطلاق کرنے کے ساتھ ساتھ اس کوجسم کے صلاح و فساد کا مدار قرار دیا ہے اور ظاہر ہے کہ اس سے جسمانی صلاح و فساد مراد ہے۔ اولاً تواس لیے جسمانی صلاح و فساد مراد ہے۔ اولاً تواس لیے کہ حضرت شارع بھکائی الیّن لائِل کا منصب جسمانیات سے بحث کرنا نہیں ہے۔ ثانیاً اس لیے کہ بیہ بات مشاہرے کے خلاف ہے کہ صلاحِ قلب یا فسادِ قلب، ثانیاً اس لیے کہ بیہ بات مشاہرے کے خلاف ہے کہ صلاحِ جسم و فسادِ جسم کا باعث ہے، کیوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ دل کی بیاری سے محفوظ ہیں؛ مگر دوسرے امراضِ جسمانی میں مبتلا ہیں اور ایسے ہی کتنے مریض قلب ہیں، جود وسرے امراضِ جسمانی میں مبتلا ہیں اور ایسے ہی کتنے مریض قلب ہیں، جود وسرے امراضِ جسمانی میں مبتلا ہیں اور ایسے ہی کتنے مریض قلب ہیں، جود وسرے امراضِ جسمانی میں مبتلا ہیں اور ایسے ہی کتنے مریض قلب ہیں، جود وسرے امراضِ جسمانی میں مبتلا ہیں اور ایسے ہی کتنے مریض قلب ہیں، جود وسرے امراضِ جسمانی میں مبتلا ہیں اور ایسے ہی کتنے مریض قلب ہیں، جود وسرے امراضِ جسمانی میں مبتلا ہیں اور ایسے ہی کتنے مریض قلب ہیں، جود وسرے امراضِ جسمانی میں مبتلا ہیں اور ایسے ہی کتنے میں قلب ہیں، جود وسرے امراضِ جسمانی میں مبتلا ہیں اور ایسے ہی کتنے میں قلب ہیں، جود وسرے امراضِ جسمانی میں مبتلا ہیں اور ایسے ہی کتنے میں قلب ہیں، جود وسرے امراضِ جسمانی میں مبتلا ہیں۔

پس معلوم ہوا کہ صلاح ونساد سے معنوی صلاح ونساد مراد ہے نہ کہ جسمانی ؟مگر سوال ہیہ ہے کہ آپ نے صلاح ونسادِ معنوی کو اس صنوبری شکل اور مضغه کم کے صلاح ونسادِ ہر کہ ونساد پر کیوں کر مرتب فر مایا ، جب کہ یہ بھی خلاف واقعہ ہے؟ تو اس کا جواب ہماری اوپر کی تقریر سے واضح ہوگیا کہ چوں کہ قلب بمعنی لطیفہ کر بانی میں اور قلب ہماری اوپر کی تقریر سے واضح ہوگیا کہ چوں کہ قلب بمعنی لطیفہ کر بانی میں اور قلب ہماری ہوگیا کہ چوں کہ قلب بمعنی لطیفہ کر بانی میں اور قلب

جمعتی مضغہ کم میں ایک مناسبت اور تعلق خفی ہے؛ اس لیے آپ نے ایک کا اطلاق دوسرے پر فرمادیا ہے۔ اب رہا یہ کہ تعلق کس نوعیت و کیفیت کا ہے؟ تو اس کے ادراک سے ہم عاجز ہیں، جیسے روح وجسم کا تعلق کہ اس کی نوعیت بھی عام عقول و اذہان کے حیطۂ ادراک سے باہر ہے، حالاں کہ اس تعلق کا انکار ممکن نہیں بس ایسے ہی یہاں سمجھ لیا جاوے ۔ البتہ بعض حضرات کو اس تعلق کی نوعیت و کیفیت کا بطورِ کشف والہا م ادراک ہوجا تا ہے؛ کیکن یہ حضرات بھی دوسروں کو یہ نوعیت سمجھانے سے قاصر رہتے ہیں ؛ کیوں کہ یہ حض ایک وِجدانی چیز ہے، جو الفاظ کی تعبیر میں سا نہیں سکتی اور الفاظ میں اتنی وسعت نہیں کہ وہ اس کو اینے اندر سمو سکے۔

### انسان شکل وصورت سے ہیں بنیآ

محترم حضرات! دنیا کے انسانوں میں آپ غور کریں، تو آپ کو دوطرح کے انسان ملیں گے، ایک وہ جو صرف ظاہراً انسان کہلا سکتے ہیں ، یہ وہ لوگ ہیں، جو دنیا میں صورت کے اعتبار سے، شکل کے اعتبار سے، ڈیل ڈول کے اعتبار سے، فلا ہر کے اعتبار سے، آپ کو انسان نظر آئیں گے، مثلاً ان کے ناک کان ایسے ہی ہوں گے، جیسے عام انسانوں کے ہوا کرتے ہیں، اسی طرح ان کے اعضائے جسم الیسے ہی ہوں گے جیسے اور لوگوں کے ہوتے ہیں، سب کچھانسانوں کی طرح؛ لیکن دل ان کا انسانوں جسے اور لوگوں کے ہوتے ہیں، سب کچھانسانوں کی طرح؛ لیکن دل ان کا انسانوں جیسے اور لوگوں کے ہوتے ہیں، سب کچھانسانوں کی طرح ہوتا ہے، میں خون خوار در ندے کا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی صفات بھی در ندوں جیسی ہوتی ہیں۔ ظلم کرنا، ذیر دستی کرنا، مار تو ٹرکرنا قبل وغارت گری کرنا، وغیرہ ۔ یہی ان کا مشغلہ اور پیشہ ہوتا ہے۔

اس کے خاندان والوں نے جلا کرخاکس ترکر دیا۔ کیا بیان کے اندرخون خوار مادہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہوا؟ کیا بیدرندہ پن نہیں ہے؟ آپان کو جاکر دیکھیے کہان کی آپ ان کا چہرہ آپ ہی کی طرح ہے، ان کی جال ڈھال اوراسی طرح ان کا رئن سہن آپ ہی کی طرح ہے؛ لیکن اندر کی جو چیز ہے، وہ انسانوں جیسی نہیں ہے؛ بل کہ وہ ریچھاور با گھی طرح ہے۔

توبیانسان باوجوداس کے کہاس میں انسانی اعضا بہ وجہاتم موجود ہیں ؛ کین اگراس کا دل بنا ہوانہ ہوتو بین ناممل انسان ہے، اصل انسان صورت وشکل کا نہیں ہوا کرتا؛ بل کہ اصل انسان جسے کہتے ہیں، وہ دل کے بننے سے بنتا ہے، ظاہراً تواسے انسان کہیں گے؛ کیکن باطناً اسے انسان نہیں کہا جاتا، جیسے ابوجہل ظاہر کے اعتبار سے انسان تھا؛ کیکن حقیقت کے اعتبار سے شیطان تھا، فرعون ظاہراً تو انسان تھا؛ کیکن دل کے اعتبار سے وہ شیطان سے بھی بدتر تھا۔

دوسری طرف ایسے لوگ بھی آپ کونظر آئیں گے، جن کا ظاہر بھی انسانوں کی طرح ہوتا ہے اور باطن یعنی دل بھی کامل انسانوں جیسا ہوتا ہے۔ان کا دل عشق خداوندی سے لبریز ہوتا ہے، دولتِ معرفت سے سرشار ہوتا ہے، محبت الہی سے معمور ہوتا ہے۔ یہی لوگ دراصل حقیق انسان کا مصداق ہیں۔

معلوم ہوتا ہے کہ انسان ظاہر کے اعتبار سے تو بہت ہوتے ہیں ؛ کیکن ظاہری اعتبار سے انسان کا ہونا انسانیت کے لیے کافی نہیں ہے ؛ بل کہ دل کا بنا ہوا ہونا ضروری ہے اور انسانوں کی فلاح و نجات کا دارو مدار بھی دل کے بننے وسنور نے پر ہیں۔ ہے، ظاہر کے سنور نے پر نہیں۔

انسان دل کو بنانے کا مکلّف ہے

جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے ،اس میں اللہ کے نبی جو حدیث میں اللہ کے نبی میں اللہ کے نبی میں اللہ کے نبی

صَلَىٰ لَالِهُ عَلَيْهِ وَسِنَمَ ولوں كوسنوارنے كى اور دل كودل بنانے كى تعليم دے رہے ہیں۔ ایک دوسرى حدیث میں اللہ کے نبی صَلَیٰ لاللہ عَلیْہِ وَسِنْ مِنْ مِنْ اللہ کے نبی صَلَیٰ لاللہ عَلیْہِ وَسِنْ م

"إِنَّ اللَّهَ لَايَنُظُرُ إِلَى صُورِكُمُ وَأَمُوَالِكُمُ وَلَكِنُ يَنُظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمُ وَأَمُوالِكُمُ وَلَكِنُ يَنُظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمُ وَأَعُمَالِكُمُ" وَأَعُمَالِكُمُ" وَأَعُمَالِكُمُ"

(بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اورتمہارے مالوں کونہیں دیکھتا؛ بل کہ وہ تمہارے دلوں اوراعمال کودیکھتاہے)

اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ اسلام بہ چا ہتا ہے کہ ہم اپنے دلول کو بنالیں، ظاہر بنانا ہمارا کا منہیں، ظاہر تو اللہ نے بنادیا ہے، جس کوجیسی شکل دین تھی ، اللہ نے دے دی۔قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

﴿ يَاأَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَاغَرَّکَ بِرَبِّکَ الْکُرِیْمِ الَّذِیُ خَلَقَکَ فَسَوَّاکَ فَعَدَلَکَ فِی أَیِّ صُورَةٍ مَاشَاءَ رَکَّبَکَ ﴿ اے انسان! کجے کس چیز نے ایخ اس رب کریم سے دھوکہ میں ڈال رکھا ہے، جس نے کجھے پیدا کیا، پھر تیرے اعضا کو درست کیا، پھر تجھے اعتدال کے ساتھ بنایا، پھر تجھے جس شکل میں چاہا ترکیب دہا)

الله تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں توجسم بناچکا، رنگت وصورت بھی تجھے جتنی دین تھی دے دی، اب کوئی گورا، کالایا کوئی کالا، گورانہیں ہوسکتا اور میرے نزدیک اس ظاہر پر فیصلے ہونے والے ہیں۔ پر فیصلے ہونے والے ہیں۔

معلوم ہوا کہ انسان دل کو بنانے کا مکلّف ہے اور اسی پرنجات کا مدارہے۔

### خوبصورتی نے ابولہب کو کا میاب ہیں کیا

ہونا،اس کی کامیابی کی دلیل نہیں اور کسی کا برصورت ہونا،اس کی ناکامی کی دلیل نہیں؛اگرابیا ہوتا،تو ابوجہل کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت خوبصورت تھااور ابولہب کے بارے میں تا ہے کہ وہ بہت ہی حسین وجمیل تھا،اس کااصل نام تو عبدالعزی تھا؛لیکن اس کولوگوں نے ابولہب اس لیے کہا کہ وہ بڑا حسین وخوبصورت تھا،عربی میں 'لہب' کے معنی آتے ہیں'' آگ کی لیٹیں'۔جبآگ وخوبصورت تھا،عربی میں 'لہب' کے معنی آتے ہیں' آگ کی لیٹیں'۔جبآگ فی میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی لیٹوں میں کسی چک ہوتی ہے اور کتنی خوبصورتی ہوتی ہے، جی چا ہتا ہے کہ پکڑلیں؛لیکن نتیجہ معلوم ہے؛اس لیے خوبصورتی ہوتی ہے،جی چا ہتا ہے کہ پکڑلیں؛لیکن نتیجہ معلوم ہے؛اس لیے نہیں پکڑ تے۔

ابولہب بھی اسی طرح بڑاہی خوبصورت تھا، چہرے پر اندرسے خون کی ڈوریاں الیی محسوس ہوتی تھیں، جیسی کہ آگ کی لیٹیں آرہی ہوں۔اسی وجہ سے لوگوں نے اسے 'ابولہب'' کہا۔لیکن قرآن میں اس کے بارے میں کہا گیا:

(ابولہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہوجائے، نہاس کا مال اس کے کام آیا اور نہاس کی کمائی عنقریب وہ ایک شعلہ زن آگ میں داخل ہوگا) اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اسی ' ابولہب تھا اور میں اللہ تعالیٰ نے اسی ' ابولہب تھا اور حقیقت میں بھی آگ میں جانے کے قابل ہے، عنقریب وہ جہنم میں جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس کا ظاہری مُسن اس کے کچھکام نہ آیا، اگر ظاہری حسن کی وجہ سے کوئی کا میاب ہوتا تو ابولہب ناکام نہ ہوتا۔

برصورتی نے حضرت بلال ﷺ کونا کام نہیں کیا

کالے کلوٹے تھے، بظاہر بدصورت تھے؛ کین اللہ تعالی نے ان کواتنا او نچامقام ومرتبہ عطاکیا کہ اللہ کے نبی صَلیٰ لاِنہَ کَلِیْهِ کِلِیْهِ کِلِیْ کِلِیْهِ کِلِیْهِ کِلِیْهِ کِلِیْهِ کِلِیْهِ کِلِیْهِ کِلِیْ کِلِیْ کِلِیْ کِیْ کِیْمِ کِلِیْ کِیْمِیْ کِیْ کِیْمِ کِیْمِ کِیْمِیْ کِیْمِیْ کِیْمِی کِلِیْ کِیْمِیْلِی کِیْمِی وَضُوکِیا، رات مِیں یادن میں، توضرور حسب تو فیق نماز پڑھی ہے۔ جب بھی وضوکیا، رات میں یادن میں، توضرور حسب تو فیق نماز پڑھی ہے۔

(بخاري: ۹ ۱۱ ۱)

یہ واقعہ بعض علما کے نز دیک معراج کا ہے اور بعض نے اس کوتر جیجے دی ہے کہ بیہ اللہ کے رسول صَلَیٰ لاٰفِیۃَ کَلِیۡوَکِ کَم نے خواب میں دیکھا تھا۔

بھائیو! یہ بلال جبتی ﷺ کامقام ہے، صورت میں تو کالے و بھونڈ ہے؛ لیکن اللہ کے نزدیک ان کامقام و مرتبہ اتنااونچا؛ اس لیے کہ انہوں نے اپنے دل کودل بنالیا تھا، جنہوں نے بھی اپنے دل کودل بنالیا، ان کا یہ مقام ہوتا ہے اور جنہوں نے بنالیا تھا، جنہوں نے بنالیا تھا، جنہوں اپنے دل کو پھر کی سِل بنالیا، ان کا انجام بھی آپ نے سن لیا کہ ابولہب کا کیا حشر ہوا؟ تو معلوم ہوا کہ اصل چیز دل کو بنانے کی محنت ہے، اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنے دل کو بنانے کی فکر میں الے دل کو بنانے کی فکر میں اور جدوجہد میں لگ جائے اور اپنے آپ کو واقعی انسان بنانے کی فکر میں اور جدوجہد میں لگادے۔

### افسوس کہ ہم ظاہر کے سنوار نے میں لگ گئے

بعض عورتیں ہتھیلیوں اور ناخنوں پر ایسا رنگ چڑھاتی ہیں، جو ان پر کوٹ ہوجا تا ہے اور وضو کے پانی نہیں پہنچے ہوجا تا ہے، جب پانی نہیں پہنچے گا، تو وضونہیں ہوگا، تو نماز بھی نہیں ہوگا، تو نماز بھی نہیں ہوگا، جب وضونہیں ہوگا، تو نماز بھی نہیں ہوگا، کی کا تناشوق ہوتا ہے کہ وہ جائز ونا جائز تک کالحاظ نہیں کرتیں۔

اسی طرح مردحضرات بھی حسین نظر آنے کے لیے ڈاڑھی منڈادیتے ہیں جو گناہ کبیرہ ہے، پھر ویسے بھی کوئی گناہ کبیرہ ہے، پھر ویسے بھی کوئی ڈاڑھی منڈانے سے حسین نظر نہیں آتا؛ بل کہ اور بدشکل ہوجا تا ہے۔

بھائیو! کیاہم سب اپنے دلوں کے بنانے اور سجانے کی اتی فکر کرتے ہیں؟ اتی کوشش کرتے ہیں؟ معنت کرتے ہیں؟ نہیں! ہر گرنہیں۔ گناہوں کی وجہ سے دل غبار آلود؛ بل کہ زنگ آلود ہو چکا ہے ، دل پر گناہوں کے سیاہ نقطے لگتے لگتے دل بالکل کالا ہو چکا ہے ، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں ، جو اس دل کو منور کرنے کی فکر کرتے ہیں؟ ظاہر کوسنوار نا جو کہ ایک غیر ضروری امر ہے ، اس کے پیچھے ہماری زندگیاں ختم ہور ہی ہیں ، اس کے لیے ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے ؛ لیکن افسوس کہ دل کو سنوار نے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔

دل کی حالت کے سلسلے میں اللہ کے نبی مَلیٰ لاَیہ کِالِیہ کی فکر

حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صَلیٰ لافرہ کلیہ وَاللہ باربار وعامیں فرمایا <u>225 کے ۱۹۸۸ کا ۱۸۸۸ کا ۱۸۸ کا ۱۸۸ کا ۱۸۸</u>

کرتے تھے:" اللّٰهم ثبّت قلبی علیٰ دینک" (اے اللہ! میرے ول کواپنے دین پر ثابت قدم رکھنا) اور بھی کہتے تھے: 'یامقلب القلوب ثبت قلبی علیٰ دین کرنے والے میرے ول کوتواپنے دین پر دینک" (اے ولول کوالٹ بلیٹ کرنے والے میرے ول کوتواپنے دین پر جمادے) بیدعا کیں بار بارکرتے تھے۔

(سنن الترمذي: ١٦٠ ٢ ٢ ١ ٢ و ٣٥٢٢ الأحاديث المختارة: ٣/ • ١ ٣، اتحاف الخيرة المهرة: • ٢٤ ٤ ، مشكوة: ٢٢)

لینی مطلب بیہ ہوا کہ ہاں ہاں بیدل تو ایسی ہی چیز ہے کہ لیمے میں یوں تو لیمے میں یوں۔ معلوم ہوااس سلسلے میں بڑے ہی باشعوراور متیقظ رہنے کی ضرورت ہے، یہ بہیں کہ ابیا ہی چھوڑ دیا جائے اورالیسی ہی زندگی گزار دی جائے اوراگر یوں ہی الٹ بلیٹ کاسلسلہ جاری رہے ، توضیح میں مومن ہے، توشام میں کا فر، شام میں مومن، توضیح میں کا فرہونے کا سلسلہ رہے گا۔کوئی شیطانی کھیل کھیل رہا ہوگا، میں مومن، توضیح میں کا فرہونے کا سلسلہ رہے گا۔کوئی شیطانی کھیل کھیل رہا ہوگا، یہاں تک کہ اسی الٹ بلیٹ کے اندراس کی زندگی گزرجائے گی اوراسی طرح وہ اب

\_\_\_\_\_ تعميرقلب السسس

گور پہنچ جائے گا ،اس لیفکر کی ضرورت ہے۔

حضرت عيسى غَلَيْكُ للسِّيلَا هِزْكُ كَي نظر مِين قابل تعظيم ول

حضرت سیدناعیسی عَلَیْمُالیَّدَلامِنْ ایک دفعہ ہیں جارہے تھے،اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سے معجزات عطاکیے تھے ،اس میں ایک معجز ہ ان کا پیتھا کہ وہ مردول کوزندہ کرتے تھے،راستے میں ایک جگہ قبرستان پرسے گذر ہوا،ان کے اور پچھ حواریین ان کے ساتھ تھے،حضرت عیسیٰ ﷺ لینکالینکلائِل نے دیکھا کہ وہاں ایک کھویڑی بڑی ہوئی ہے، اس کھویڑی کواٹھایا اوراس کے کان کے سوراخ میں انہوں نے پچھ ڈالناجا ہا؟ کیکن اس میں وہ چیز داخل نہیں ہوئی،حضرت سیدناعیسی ﷺ لینکالیّنلامِیّا نے اس کھویڑی کوزورسے بھینک دیا، پھرآ گے بڑھے، ایک اور کھویڑی ان کونظر آئی ،اس کھویڑی کواٹھایااوراس میں بھی انہوں نے کوئی چیز کان کی طرف سے گھسانی جاہی، تووہ اندر تھس گئی اور دوسری طرف سے نکل گئی ،حضرت عیسلی بِغَلینیکالیّیَلامِزْ نے اس کھویڑی کوبھی زور سے بچینک دیااور پھراس کے بعدایک اور کھویڑی ملی ،اس کھویڑی کوبھی ا ٹھایا ، پھراس میں بھی کچھ داخل کیا ،تو ایک کان میں وہ چیزگھس کرا ندر ہی رہ گئی۔ حضرت عیسیٰ ﷺ نیکالینکلائِ نے اس کو بوسہ دیا اور پھرادب سے لے جا کر ایک جگہ دفن کردیا،آب کے حواریوں نے پوچھا کہ حضرت! یہ کیاما جراہے؟ کہ ایک کھویڑی کوآپ نے دیکھا بھینک دیااورایک کھویڑی کودیکھااس کو بھینک دیا یہ تیسری کھویڑی اٹھائی اور پھراس کودیکھا، بوسہ دیا، لے جاکر دن کیا۔کیا قصہ ہے؟ عیسی عَلَیْکُالیْدَلائِ نے کہا: پہلی کھویٹری وہ ہے کہاس کے کان میں کوئی حق بات تھستی ہی نہیں تھی ، بیا تنابرا کا فرتھا کہ اللہ کے پیغیبراس کے پاس آتے تھے، اللہ کی با تیں اس کو سنائی جاتی تھیں ؛لیکن اتنی تختی اس کے اندر پیدا ہوگئی تھی کہ اس تختی کا اثر 

کانوں پر بھی ہوگیا تھا؛ اس لیے کان اس بات کو سنتے بھی نہیں تھے، اس لیے میں نے اس کھو پڑی کواٹھا کر بھینک دیا کہ یہ قابلِ تعظیم و تکریم نہیں ہے ؛ بل کہ یہ تو قابلِ تو بین ہے، قابلِ تذکیل ہے۔ دوسری جو کھو پڑی ملی وہ مومن کی کھو پڑی تھی ، وہ مومن تھا، مانتا تھا، سنتا تھا، کیکن ایک طرف سے سن کر دوسری طرف سے نکال دیتا تھا؛ اسی بات کی جانب اشارہ تھا، اس چیز میں بھی جس کو میں نے اس کے کان میں داخل بیا تھا کہ وہ بھی ایک طرف سے داخل ہوکر دوسری طرف سے نکل گئی۔

مطلب بیہ ہے کہ اللہ کے دین کی باتیں سنتا تھا؛ لیکن وہ دل میں نہیں اترتی تھی اوراس کا دل اس قدر سخت تھا کہ کان تواسے سنتے تھے؛ لیکن دل اس کا قبول نہیں کرتا تھا۔ ہم میں سے بھی کتنے ایسے ہوں گے کہ قرآن سنتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، مسائل سنتے ہیں اور دین کی باتیں سنتے ہیں؛ لیکن وہ ادھر سے سنتے ہیں، ادھر سے نکال دیتے ہیں، دل کے اندر گھنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔

پھر حضرت عیسی عَلَیٰ کالیَالافِرْ اِ نے فرمایا کہ میں نے اس کو بھی قابلِ تعظیم نہیں سمجھا ؛ اس کو بھی کھینک دیا۔ سمجھا ؛ اس کی بھی کھینک دیا۔

اور جوتیسری کھو پڑی ملی تھی ہے مومنِ کامل کی کھو پڑی تھی، مومن بھی تھا، مومنِ کامل کی کھو پڑی تھی، مومن بھی تھا، مومنِ کامل بھی تھا، کمال اس کے اندر تھا، انبیا کی باتیس، اللہ کے دین کی باتیس سنتا تھا! لیک کان سے سنتا تھا اور ایک کان سے سنتا تھا اور دل کے اندرا تارلیتا تھا؛ اس لیے جب میں نے اس کے کان میں وہ چیز ڈالی، تواندر رہ گئی۔

بھائیو!سوچنے کی ضرورت ہے آج ہمارے دلوں کا کیاحال ہے؟اس کے اندر تختی کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ دین کی با تیں دل میں اثر ہی نہیں کررہی جمعت میں میں میں میں تھا تھا کے علامات کا میں اثر ہی نہیں کررہی

ہیں۔دلوں کی شخق کو ہٹا یا جائے اور دلوں کونرم کیا جائے ،اس کے لیے محنت کرنا ہوگا اور کسی بھٹی میں ڈال کراس کو تیا نا اور یکا نا ہوگا۔

### دل کے اندرمعرفت کا چشمہ جاری کرلیں-ایک تمثیلی واقعہ

اس نے اپنے مشیروں کو بلایا اور ان سے مشورہ کرنے لگا کہ دیکھو ہمارے کل میں پانی کا کوئی نظم نہیں ہے؛ لیکن ہمارے کل کے باہر ذراسے فاصلے پرایک بہت بڑی نہر بہتی ہے، جس کا پانی بڑا ہی صاف و شفاف اور بڑا ہی حلاوت آ میز ہے، اس نہر کی ایک شاخ کاٹ کر میں اپنے کل میں جاری کرنا چاہتا ہوں ۔ کیارائے ہے؟ توسب نے کہا کہ حضور بہت اچھا، اس سے زیادہ اور کیا بہتر ہوگا؟ ایک آ دمی کہنے لگا کہ نہیں نہیں! یہ بہتر نہیں؛ بل کہ خطرناک ہے۔ باوشاہ نے یو چھا کیوں؟ کیا خطرہ ہے؟ اس آ دمی نے کہا کہ نہیں میری رائے یہ ہے کہ باہر کی نہر اندر لانے کے بجائے اندر ہی کنویں کھود لیے جا کیں، مختلف جگہوں پر کنویں کھود لیے جا کیں اور یہ کنویں اندر ہوں گے اور آ ہے جتنا جا ہیں، عنا خابیں یانی نکال سکتے ہیں۔

لیکن بادشاہ نے کہا کہ بیہ دیکھنے میں اچھانہیں معلوم ہوتا، بیہ بڑا اچھامعلوم ہوتا ہے کہ ایک نہر ہمارے کل کے اندر کاٹ کرلائی جائے اور اسے مختلف جگہوں پر بہایا جائے ،اس میں مُسن اور خوبصورتی ہے اور پھریانی کا یانی بھی۔

اس آدمی نے کہا کہ میری تورائے یہی ہے کہا ندر نہر کھودی جائے ، باہر سے نہر نہلائی جائے ، لیکن چوں کہ وہاں اکثریت کی رائے بادشاہ کی رائے کے موافق تھی ؛ لہندااسی پڑمل کیا گیا اور نہر کاٹ کرمحل میں لے لی گئی ، پانی بہترین آرہا تھا،خوش نما بھی لگ رہے تھے اور زندگی برئی اگھی گزرر ہی تھی۔ استفادہ اور انتفاع بھی کررہے تھے اور زندگی برئی اچھی گزرر ہی تھی۔

لیکن چندسالوں بعدایک اور ملک کے بادشاہ نے اس ملک پرجملہ کرنا چاہا اور دونوں کے درمیان ایک سیاسی جنگ چھڑگئی، اس جنگ کا ارادہ کرنے کے بعدوہ بادشاہ اپنے تمام لئکر کے ساتھ آکراس کے کل کامحاصرہ کرلیا اور محاصرہ کرنے کے بعدسب سے پہلے جو کام اس نے کیا، وہ بیتھا کہ اس کے کل کے لیے جس نہر سے پانی بہتا تھا، وہاں ایک مینڈھ لگا دیا اور آکر براجمان ہوکر بیٹھ گیا کہ اب باہر کا پانی اندر نہیں جائے گا۔ نتیجہ بیہوا کہ جو پانی اندر جاچکا تھا وہ تو جاچکا تھا؛ لیکن اب باہر سے اندر نہیں جائے گا۔ نتیجہ بیہوا کہ جو پانی اندر جو پانی تھا، وہ خرچ ہوتار ہا، ہوتار ہا اندر کے لیے پانی پرمینڈھ لگ چکی تھی اور اندر جو پانی تھا، وہ خرچ ہوتار ہا، ہوتار ہا یہاں تک کہ ایک دن پانی ہی بند ہوگیا، اب بادشاہ اور تمام ارکانِ سلطنت پریشان کہ اب کیا ہوگا؟ یانی تو ان لوگوں نے بند کر دیا ہے۔

اب وہ مشیر آیا، جس نے بادشاہ کو بیمشورہ دیا تھا کہ حضور کل کے اندر نہر سے شاخ لانے کا ارادہ نہ سجیجے گا کہ بیہ بڑا خطرناک کام ہے، اس نے آکر کہا کہ حضور میں نے تو آپ کو پہلے ہی آگاہ ومتنبہ کردیا تھا کہ آپ جو باہر کی لذت اندر لانے کی جدیں جس کے اندر لانے کی جس کے دیں جس کے اندر لانے کی جب میں جس کے دیں کے دیں کہ دیا ہے کہ اور دیا تھا کہ تھا کہ تھا کہ ان کے کہ دیا ہے کہ د

کوشش کررہے ہیں، یہ بڑا خطرناک کام ہے کہ اگرکوئی یہاں آکر بیٹھ جائے، جیسے
یہ بیٹھ گیا، تو خطرہ پیش آنے کا امکان تھا؛ اسی لیے میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ
دیا تھا کہ باہر کی چیز اندرلانے کے بہ جائے اپنے اندرسے ہی پانی بیدا کرلیں۔اب
وہ سر پکڑ کر پیٹنے لگا اور کہنے لگا کہ ہاں بھائی! تیری بات تو مجھے اس وفت سمجھ میں نہیں
آئی، اب سمجھ میں آرہی ہے۔

بس مولا ناروم رَحِمَ اللّٰهِ نَے بیدواقعہ بیان فرما کرتمام سالکین طریقت کو بیہ سبق دیا ہے کہ تبہاری بیہ جو (Body) ہے،اسے بادشاہ کا کل مجھو،اس بادشاہ کے کل کے اندر ایک دل موجود ہے، اس دل کے اندرآ پ معرفت کا چشمہ جاری کرسکتے ہیں،خوف خداوندی کا چشمہ کھود سکتے ہیں،اس کے اندرصبروتو کل کے چشمے جاری کرسکتے ہیں،لیکن عام طور پرلوگ بیہ کرتے ہیں کہ باہر کی لذتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے آئھ سے اور کان سے اور ہاتھ و پیر سے لذت لیتے ہیں بیہ باہر کی لذت ہے، جو باہر کا پانی آپ کو دیتی رہتی ہے اور وہ بھی سرا ہوا پانی آپ کو دیتی ہے،اچھاپانی بھی نہیں دیتی، بیہ باہر کا سرا ہوا اور گذر ایو گذر لیع،آپ کے کا نوں کے ذریع،آپ کے دل میں پڑر ہاہے اور آپ بیس ہجھ رہے ہیں کہ مجھے مزہ آرہا ہے؛لیکن جول ہی اس کے کہ اندر اندھیرا چھاجائے گا اور کیا رہے گا اور باڑلگا دے گا،تو سوائے گا اور کیا رہے گا اور باڑلگا دے گا،تو سوائے گا اور کیا رہے گا ؟

لذتیں اس وقت بندہوجاتی ہیں ،جس وقت موت کا فرشتہ آکر موت کا حملہ کردیتا ہے۔ اب اس میت سے پوچھ لیجے کہ کیا آنکھ سے مزہ آرہاہے؟ کان سے مزہ آرہاہے؟ کان سے مزہ آرہاہے؟ سننے، دیکھنے اور پکڑنے کے مزے آرہے ہیں؟ اور مختلف شم کے مزے تولے لے کرزندگی گذار رہاتھا، کیا ان میں سے کوئی مزہ تجھ کو آرہاہے؟ وہ ہزبانِ حال کے گاکہ نہیں،سب بے کارہے، کچھ بھی مزہ نہیں آرہاہے، یہ ہے "ھاضم اللذات" کا حملہ، جب باہر سے حملہ ہوجائے گا، تو بھائیو! باہر کی کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔

ابسوال بیہ ہے کہ جمیں کیا کرنا چاہیے؟ جواب یہی ہے کہ جیسے اس مشیر نے بادشاہ کورائے دی تھی کمحل کے اندرایک نہر کھود نے کی ضرورت ہے، اسی طرح دل کے اندر ایک نہر معرفتِ الہیہ کی کھود نے کی ضرورت ہے، ایک نہر معرفتِ الہیہ کی کھود نے کی ضرورت ہے؛ تا کہ جب کھود نے کی ضرورت ہے؛ تا کہ جب موت کا فرشتہ حملہ کرکے باہر کی لذتوں کوروک دے گا، تب بھی دل کی لذتوں سے آب سیراب ہوتے رہیں، اس برکوئی روک نہیں لگاسکتا۔

اگرکوئی دل کے اندرین خزانے پیدا کرنے کے بہ جائے ظاہری اعضا کے بنانے وسنوار نے میں لگ جائے گا، تو اسے قیامت کے دن بہت افسوس ہوگا؛ مگر وہاں افسوس کرنا کچھکام نہ آئے گا۔

### ذكرالله عفافل دل مرده موتاب

ان میں سے ایک چڑیا دوسری چڑیا سے کہدر ہی تھی کہ معلوم ہے یہ آدمی جو درخت کہ نیچ ہے، کہاں جارہا ہے؟ دوسری چڑیا نے کہا: ہاں یہ بایزید بسطا می کے پاس جارہا ہے، تواس چڑیا نے کہا: ان کا توانقال ہوگیا، یہ تحض یہ بات س کر پریشان ہوااور واپسی کا ارادہ کر لیا، پھر سوچا کہ جب نکلا ہی ہوں، تو جا کر زیارت کرلوں، پھر آگے سفر جاری رکھ اور بایزید بسطا می مُرح کہ لالڈی کے پاس پہنچا، تو دیکھا کہ وہ تو باحیات ہیں، ملاقات کی ، گفت وشنید کے بعد رخصتی کے وقت کہنے لگا کہ حضرت! باحیات ہیں، ملاقات کی ، گفت وشنید کے بعد رخصتی کے وقت کہنے لگا کہ حضرت! ایک بات بوچھنا ہے، پھر چڑیا والاسارا قصہ سنایا، بایزید بسطا می چو نکے اور دریا فت کیا کہ یہ س دن اور کس وقت کا واقعہ ہے؟ اس نے بتایا کہ فلال دن اور فلال وقت کا واقعہ ہے؟ اس نے بتایا کہ فلال دن اور فلال وقت کا واقعہ ہے دی کے کہ ہاں بھائی! چڑیا ہے کہ ہر ہی تھی، اس وقت کھ دریے لیے میرا دل اللہ کی یا دسے دل کا غافل ہو گیا تھا، اللہ کی یا دسے دل کا غافل ہونا، دل کا مردہ ہونا ہے۔

اللہ اکبر! ہمارا حال کیا ہے، ان کا دل تو کچھ دیر کے لیے مردہ ہوا تھا، ہمارا دل ہمیشہ مردہ رہتا ہے، ہم اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتے ،عجیب اور جیرت انگیز واقعہ ہے، اس واقعہ سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چا ہیے اور ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنا اور اس کا دھیان رکھنا جا ہیے، تا کہ دل مردہ نہ ہو۔

### حضرت مسيح الامت رحمَهُ الله كي ايك تقرير كاخلاصه

سیمیر قلب سیمیر قلب سیمیر قلب سیمیر قلب سیمیر قلب سیمیر قلب است کا استانی کرتے ہیں'۔ اس لیے کہ یہودی ایسانی کرتے ہیں'۔

بیحدیث سنا کرحضرت نے فرمایا کہ جب رسول اللہ مکی لافہ قبلی ویک گھر کے باہر کے جھے کوبھی ناپاک اور گندہ رکھنے کی اجازت نہیں دیتے اوراس کوبھی صاف کرنے کا تقبدرجہ اولی تھم ہوگا، اور جب گھر کی صفائی کرنے کا توبدرجہ اولی تھم ہوگا، اور جب گھر کی صفائی کا تھم ہے، تو ہمارے کپڑوں کوصاف کرنے کا تواس سے زیادہ تھم ہوگا، اس لیے کہ گھر تو ہم کولگا ہوا نہیں رہتا، کپڑے تو ہمارے جسم سے لگے ہوے ہوتے ہیں۔

اس کے بعد فرمایا کہ جب کپڑوں کی صفائی کا تھم ہے، تو وہ جسم جس کے لیے کپڑے ہیں وہ کیوں پاک نہیں ہونے چاہئیں؟ وہ تواس سے زیادہ پاک ہونے چاہئیں اور جب ظاہری جسم کو پاک کرنے کا تھم ہے، تواس جسم کا جواصل ہے لینی اندورن و باطن جس کوقلب کہتے ہیں، اس کی صفائی تو سب سے زیادہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ قلب اصل ہے، ظاہری جسم اس کی سواری کی طرح ہے، تو جب ظاہری جسم ہی کو دھونے کا تھم دیا گیا ہے، تواندروالے کو کیوں تھم نہیں ہوگا کہ وہ پاک وصاف رہے۔

جیسے کارکودھونے کا تھم ہوتواندرکار میں بیٹھنے والے صاحب کیا پاخانہ سے ملوث رہیں گے؟ بھائیو! جب ہم کارکے بارے میں چاہتے ہیں کہاس کی وہل بھی پاک ہواوراس کا اوپر والاحصہ بھی صاف ہو، پیچھے کیچڑ نہ لگا ہو، سامنے کچھ نہ لگا ہو، وھول نہ گئی ہو، تو کیا ہم کارکے اندرا پسے تھی کو بٹھانا گوارا کریں گے، جوایک گندے نالے میں ڈوبا ہوا ہو؟ کیا کوئی اس کوسید سے لا کرسیٹ پر بٹھا دے، تو ہم گوارا کریں نالے میں ڈوبا ہوا ہو؟ کیا کوئی اس کوسید سے لا کرسیٹ پر بٹھا دے، تو ہم گوارا کریں گے؟ نہیں ،اسی طرح جسم تو ہوصاف ؛ مگر دل ہوگندہ تو اللہ کویہ کیسے پسند آئے گا؟

------ تعميرقلب السحح---

جب اوپر کے حصے کواتناصاف کررہے ہیں ،تو اندر بیٹھنے والاتوسب سے زیادہ صاف ہونا چاہیے۔ جب ہمارے جسم کوہم صاف کررہے ہیں ، جو کہ کار کے مانندہے تو اندر جو کار میں بیٹھنے والا ہے ، یعنی دل وہ تو اس سے زیادہ پاک وصاف ہونا چاہیے۔



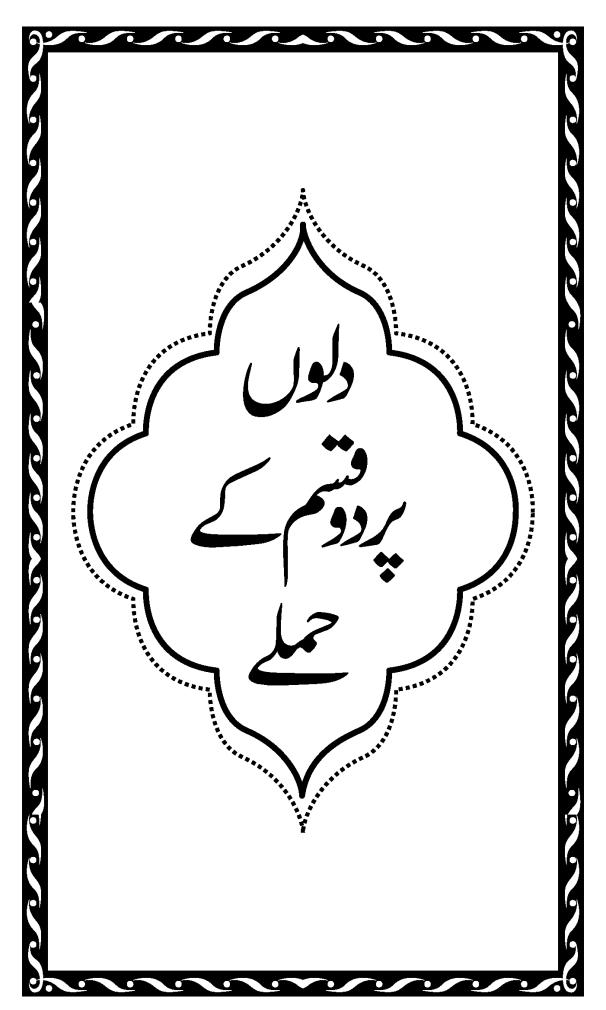

www.besturdubooks.net

### \_\_\_\_\_ دلوں پر دوشم کے حملے || \_\_\_\_\_\_ باسمہ تعالیٰ

# دلول بردوشم کے حملے

الحمد لله و كفي وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد:

(بخاري: ١٣/١، مسلم: ٨٢/٢)

دل الله تعالی کی بہت عظیم اور بے بہانعمت ہے اور بہت ساری خوبیوں اور کمالات کا جامع ہے اور جو چیز کمال والی ہوتی ہے،اس کے دشمن بھی ہوتے ہیں اور وہ دشمنوں وہ دشمن اس پر جملہ بھی کرتے رہتے ہیں،اس وجہ سے دل کے اوپر بھی اس کے دشمنوں کی جانب سے جملہ ہوتار ہتا ہے اور انسانی قلب کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ بہت جلد متاثر ہو جاتا ہے،اس لیے قلب پر ہونے والے حملوں کو جاننا و سمجھنا لازمی و ضروری ہے تا کہ ہم دل کو محفوظ رکھ سکیں۔

جبیا کرایک مدیث میں ہے:

ر بلاشبہ بیدل ایک پُر کی طرح ہے، جوایک کطے میدان میں پڑا ہوا ہوا ورجس کو ہواالٹا سیدھا گھماتی پھراتی رہتی ہو)

(مسند احمد: ۵۵۷ و ا ، شعب الایمان : ۱ / ۳۷۳)

اب سنے! علماء لکھتے ہیں کہ دل پرجو حملے ہوتے ہیں وہ دوشم کے حملے ہیں: (۱) ایک شہوات کا حملہ ہوتا ہے(۲) اور دوسر ہے شبہات کا حملہ ہوتا ہے۔

دل پرشبهات کاحمله

شبہات کا مطلب بیہ ہے کہ مختلف قتم کے ایسے خیالات اور وسوسے جن کی وجہ سے دل میں اسلام اور ایمان ، دینی حقائق اور اسلامی عقائد کے بارے میں انسان متشکک ہوجائے اور شک وشبے میں مبتلا ہوجائے۔

یہ شبہات کاحملہ بہت سخت ترین حملہ ہوتاہے، جس کی وجہ اس کے دل کی کا تنات بگڑ جاتی ہے، دل کی دنیا خطرے میں پڑ جاتی ہے؛ یہاں تک کہاس کا ایمان ضائع ہوکروہ کا فربن جاتا ہے۔

جہاں تک مسلہ ہے شہات کا ،اس وقت میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ؟
اس لیے کہ الحمد للدیہاں پر بیٹے ہوئے جو سے جسی حضرات دین کے بارے میں کسی بھی شک وشبے میں مبتلا نہیں ہیں، دین کے اوپران کواستحکام ہے، دین کی باتوں پران کو یقین ہے، موقعہ ہوگا اور ضرورت ہوگی ،تو کسی وقت اس پر بھی تفصیلی کلام کروں گا۔
ول بر شہوات کا حملہ

اب لیجے! دل پر ہونے والے دوسرے حملے کواور وہ شہوات کا حملہ ہے، شہوات

### \_\_\_\_\_ اولوں پردوسم کے حملے السیسی

کے معنے ہیں خواہشات ولذات، پیشہوات اورخواہشات کا حملہ جب انسان کے دل پر ہوتا ہے، تو دل پر اس حملے کی وجہ سے اس کے بہت سارے اعضامتاً ٹر ہوتے ہیں، صرف ایک جگہ اس کا اثر نہیں ہوتا؛ بل کہ بہت سارے اعضا پر اس کا اثر ہوتا ہے آئھ پر اس کا اثر ، ذبان پر اس کا اثر ، کا نوں پر اس کا اثر ، پیٹ پر اس کا اثر ، بیٹ پر اس کا اثر ، فرح اور شرمگاہ پر اس کا اثر ۔

غرض میہ کہ اوپرسے بنچ تک انسانی جسم کے سارے اعضا پرشہوتوں کے اس حملے کی وجہ سے تأثر پیدا ہوتا ہے، میہ عام طور پرتو ہم جانتے ہیں سمجھ سکتے ہیں کہ بھی کہ بھی میشہوتیں اس قدر آ کے بڑھتی ہیں اور انسان ان میں اس قدر منہ کہ ہوجا تا ہے کہ انسان کو میہ کفر میں بھی پھنسادیتی ہیں۔ مال کی خواہش، عورت کی خواہش، سامان کی خواہش، ان خواہشوں سے بھی انسان اپنا ایمان بھی کھو بیٹھتا ہے۔

غورکریں کہ شہوات کا حملہ س قدر سخت ہوتا ہے اور اس کے سلسلے میں کس شم کی شہوتیں انسان میں پیدا ہوتی ہیں؟ آج کل جو ماحول ہے، اس ماحول کے لحاظ سے شہوات کے حملے کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ایک طویل زمانہ ایسا گذرگیا کہ اس کے اندر آج کل کی طرح شہوات کا حملہ کرنے والے اس قدر زیادہ اسباب نہیں شخے، شے تو بہت کم شے؛ لیکن اس زمانہ کے اندر شہوات پر حملہ کرنے کے جو اسباب ہیں، وہ اس قدر کثیر ہوگئے ہیں کہ جہاں تک آپ نگاہ ڈالتے جا کیں گے، وہاں وہ اس قدر کثیر ہوگئے ہیں کہ جہاں تک آپ نگاہ ڈالتے جا کیں گے، وہاں وہ اس قدر کثیر ہوگئے ہیں کہ جہاں تک آپ نگاہ ڈالتے جا کیں گے، وہاں وہ اس قدر کثیر ہوگئے ہیں کہ جہاں تک آپ نگاہ ڈالتے جا کیں گے، وہاں وہ اس قدر کثیر ہوگئے ہیں کہ جہاں تک آپ نگاہ ڈالتے جا کیں گے، وہاں اس قدر کثیر ہوگئے ہیں کہ جہاں تک آپ نگاہ ڈالتے جا کیں گے۔

کوئی راسته اس سے خالی نہیں ،کوئی چیز اس سے خالی نہیں ،آپ صابی خریدیں ،
کوئی دواخریدیں ،کوئی مٹھائی خریدیں ،کوئی استعال کی چیز خریدیں ، ہرایک پرعورت
کی نگی تصویر آپ کو ملے گی ؛لیکن آ دمی بے خبری کے ساتھ ان چیز وں کو لیتا ہے ،ان

روس پرنظرڈ التا ہے اوراس کی وجہ سے اس کے دل کی حالت خراب ہوجاتی ہے اورخرابی بردھتے بردھتے یہاں تک بردھ جاتی ہے کہ اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ کہاں تک بردھ گئی ؛ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس زمانہ کا بہت بردا مسئلہ بخت ترین مسئلہ ہیہ کہ دل پر ہونے والے اس حملے کو بجھنے کی کوشش کی جائے ، جس کا نام ہے شہوات کا حملہ ، جو جوانوں پر بھی ہوتا ہے ، بوڑھوں پر بھی اور آج کل انٹرنیو (INTERNET) کی وجہ سے بچوں پر بھی ہوتا ہے ، بوڑھوں پر بھی اور آج کل انٹرنیو کی وجہ سے بچوں پر بھی ہے ملہ ہوتا جا سات سے اس کی شدت اوراس کی وجہ سے بچوں پر بھی ہے ماندازہ کیا جو تا جا سکتا ہے۔

### زبان کی شہوت کے ذریعے دل برحملہ

جیسا کہ میں نے عرض کیا شہوات کا حملہ ایک موقعہ اور ایک عضویر ہی نہیں ہوتا؟ بل کہ اس کا حملہ بہت سے اعضا پر ہوتا ہے، ان میں سے ایک زبان بھی ہے، جس پر شہوات کا حملہ ہوتا ہے۔

زبان کی شہوت ہے کہ بولنے کا چسکا لگ جائے، آدمی کو بولنے کی خواہش پیدا ہوگئی، اچھا بولو، بُر ابولو، غیبت کرو، جھوٹ بولا کرو، سی پرالزام تراشی کیا کرو۔ غرض یہ کہ معلوم نہیں کیا کیا اس کی زبان سے نکل رہاہے؛ مگر شوق ہے بولنے کا اور بولنے کی وجہ سے زبان کو کنٹرول نہیں ہے، بولتا چلا جارہا ہے۔

اس کیے بعض اکابر علمانے فرمایا ہے کہ:" من کثر کلامہ کثر سقطہ " (جوزیادہ بولتا ہے،اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں)

البذاجوكم بولتاہے، وه كم غلط بولتا ہے اور جو بالكل نہيں بولتا، وہ غلط ہی نہيں بولتا۔

\$\langle \langle \lang

حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صَلَیٰ لَالِهُ اللہ کی خدمت میں ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا: "یارسول الله ما النجاۃ ؟ نجات کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ کے نبی عَلَیٰ للِیَا لِیَا لِی رَبِان کو قابو میں رکھو، و ابْکِ عَلی خَطِینَتِک " (ابْن زبان کو قابو میں رکھو، این گھر میں بیٹھے رہواور اینے گنا ہوں پر رویا کرو)

(ترمذي: ١٥ ٢٥ ، مسند أحمد: ٢٢٢٨٩ ، شعب الإيمان: ٣٢٩/٣)

اس مدیث میں سوال کیا گیا ہے ایک صحابی کی طرف سے کہ نجات کیا ہے؟ بعنی نجات کیسے حاصل ہوگی؟

اس کے جواب میں نبی صَلیٰ لافہ عَلیٰ کِورَکِمْ نے تین باتیں فرما کیں: ایک بیکہ اپنی زبان پر کنٹرول رکھو، زبان پر کنٹرول رکھنا نجات کے لیے انتہائی ضروری ہے۔
ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صَلیٰ لافہ عَلیہ وَسِلَمْ نے حضرت معاذ بن جبل ﷺ سے اپنی زبان پکڑ کرفر مایا کہ اس پر قابور کھو، ان صحافی ﷺ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ صَلیٰ لافہ عَلیٰ وَسِلَمْ ! کیا زبان اتن خطرناک چیز ہے؟ کیا اس کی وحہ سے ہمارا موّا خذہ ہوگا؟

حضورا قدس صَلَىٰ الْاَهَ عَلَيْ وَرَسِنَم نَ فَرِ ما يا: "هَلُ يَكُبُ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمُ أَوُ مَنَا خِرِهِمُ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمُ " (لوگول كوان كے چرول كے بل جہنم رسيد كرنے والى چيز سوائے زبان سے نكلنے والى چيز ول كے اور كيا ہے؟)

(تومذي: ٢ ١ ٢ ٢ ، سنن كبرىٰ للنسائى: ٢ / ١ ٢ ١ ، مستدرك : ٣ / ٢ ٧)

لیعنی مطلب میہ کہ زیادہ سے زیادہ جہنم میں جانے والے لوگ اسی زبان کی شہوت کی وجہ سے جائیں گے۔

حضرت علی میاں ندوی رَحِمُ اللّٰہ کے زندگی کی ایک خاص بات

حضرت مولا ناابوالحسن علی میال ندوی رَحَدُ الله کے انتقال کے بعد بہت سارے لوگوں نے مضامین لکھے ، ان میں سے ایک ان کے خصوصی خادم تھے ، ان ہیں نے ایک مضمون لکھا ، اس کے اندرانھوں نے حضرت کے بہت سے فضائل ، انہوں نے ایک مضمون لکھا ، اس کے اندرانھوں نے حضرت کے بہت سے فضائل ، خصائل ومنا قب درج کیے ، جس میں ایک بات خصوصی طور سے یہ لکھی تھی کہ میں حضرت کی خدمت میں برسہابرس دن رات گذار چکا ہوں ؛ لیکن جمی کس کی فیبت کرتے نہیں و یکھا ۔ کتنا بڑا کمال ہے ؟ یہ کوئی معمولی کمال نہیں ہے کہ کسی کی فیبت زبان سے نہ ہواور برسہابرس گذرجا کیں ، آدمی ہرجگہ یکسال طور پر رہے کہ فیبت زبان سے نہ ہواور برسہابرس گذرجا کیں ، آدمی ہرجگہ یکسال طور پر رہے کہ

\_\_\_\_\_ دلوں پردوشم کے حملے السیسیسے

کبھی غیبت ان سے سرز دنہ ہو، آپ اندازہ لگا لیجے کہ ان کامقام ومرتبہ کیا ہوگا؟
میں نے زبان کی شہوت میں سے ایک بات ذکر کی ، وہ یہ کہ انسان میں بولنے کی خواہش اور بولنے کی طلب اور جبتی پیدا ہوجائے اوراس کی وجہ سے وہ بس اچھا ہو یا بُر اہو بولٹارہ، اب لیجے ایک اور بات عرض ہے، وہ یہ کہ زبان کی شہوت کا ایک مطلب یہ ہے کہ مزے دار چیزیں کھانے ، پینے کے لیے وہ لیکی ، نہ اچھائی کا کا خاط رکھے نہ برائی کا ، وہ مزہ حلال کے ذریعے آئے ، توٹھیک ، حرام کے ذریعے آئے توٹھیک ، حرام کے ذریعے آئے تو بھی ٹھیک ۔ انسان صرف کھانے پینے اور مزے کی فکر کرتا ہے اور اسے اس بات کی تمیز بھی نہیں ہوتی کہ وہ اچھا کھار ہاہے کہ براکھار ہاہے۔ یہ بھی انسان کے لیے انہائی خطرناک ہے، شیطان دل پر جملہ کرکے اس کو آمادہ کر لیتا کہ وہ زبان کی شہوت کے ذریعہ گناہ میں مبتلا ہو، ورنہ اگر دل آمادہ نہ ہو، تو زبان کے گناہ سے انسان چی جاتا

آنکھوں کی شہوت کے ذریعے دل پرحملہ

شہوات کے ذریعے حملہ جو ہوتا ہے، اس میں ایک حملہ آنکھوں کے واسطے سے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بصیرت لوگوں نے کہا:'' العینُ رائدُ الشہوة'' (آئکھشہوت کی قاصد ہے)

حضرت علی ﷺ سے مروی ہے کہ فرمایا کہ:" العیون مصائد الشیطان" (آئکمیں شیطان کی شکارگاہیں ہیں)

(ادب الدنيا والدين للماوردي: ١٨٠٠)

اس لیے آنکھوں کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے؛ تا کہ اس کے ذریعے ہمارے دل پر شیطان کاحملہ نہ ہو سکے۔

⊩ دلوں پردوشم کے حملے ⊩

مادر تھیں کہ آئکھیں شیطان کے تیروں میں سے ایک تیرہے، جوخطرناک حد تک انسان کے دل کو ہر با دو تباہ کر کے چھوڑ دیتا ہے۔

اسی کیےنظر کوشیطان کا قاصد کہا گیاہے؛ کیوں کہاس کے ذریعے شیطان انسان کوزنا وبدکاری میں مبتلا کردیتاہے؛ اسی لیے قرآن میں شرم گاہ کی حفاظت کا حکم دیتے ہو ہے نظر بچانے اوراس کو پنچےر کھنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔

الله تعالیٰ کاارشادہے:

التدلعان ١٥ ارشاد ہے: ﴿ قُلُ لِلمُوْمِنِيُنَ يَغُضُّوا مِنُ أَبْصَارِهِمُ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُم ذَٰلِكَ أَزُكُى لَهُمُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيُرٌ بِمَا يَصُنَعُونَ ﴾

(آپ مؤمن مردوں سے کہہ دیجیے کہ وہ اپنی نگاہیں پنچے کھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہ بات ان کے لیے زیادہ یا کیزگی کا باعث ہے، بلاشبہ اللہ تعالیٰ ان سب ہاتوں سے ہاخبر ہیں، جووہ کرتے ہیں)

اس کے بعد والی آبت میں بعینہ یہی حکم عورتوں کو بھی دیا گیا ہے اوران آیات میں ایک تو نگاہوں کو بست رکھنے کا حکم ہے اور دوسرے اس میں شرم گاہوں کی حفاظت کا حکم بھی دیا گیا ہے۔علمانے لکھاہے کہ دونوں کو ایک ساتھ اس لیے بیان کیا گیاہے کہ بہلاتھم ذریعہ ہے دوسرے کا ،الہذا آئکھوں کو نیجا رکھنا شرم گاہ کی حفاظت کا وسیلہوڈ ربعہہے۔

ایک مدیث میں ہے کہ آپ صَلی لفی عَلیہ وَسِنم نے فرمایا:

"النَّظُرَةُ سَهُمٌ مِنُ سِهَام اِبُلِيْسَ مَسُمُومَةٍ،فَمَن تَرَكَهَا مِن خَوفِ اللَّهِ، أَثَابَهُ عَزَّ وَجَلَّ إِيمَانًا يَجِدُ حَلاوَتَهُ فِي قَلْبِهِ"

( نظرابلیس کے زہرآ لود تیروں میں سے ایک تیر ہے، پس جوشخص اللہ سے خوف کی وجه ہے اس کونزک کردیتا ہے اللہ عزوجل اس کو ایسے ایمان سے اس کا بدلہ عطا کرتا

\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\lang

#### \_\_\_\_\_\_ اول پردوشم کے حملے || \_\_\_\_\_\_\_ ہے،جس کی لذت وہ اپنے دل میں محسوس کرےگا۔)

(مستدرک حاکم: ۱۸/۹ ۳۴ معجم کبیر طبراني: ۱۸/۹)

اور حضرت عيسى غَلَيْمُالسِّيلاهِ إلى عصمروى ب: إياكم والنظرة بعد النظرة

فإنها تزرع في القلب الشهوة و كفيٰ بها لصاحبها فتنة"

(تم پہلی نظر کے بعد دوسری نظر سے بچو؛ کیوں کہ وہ دل میں شہوت پیدا کرتی ہے اور یہ بات آ دمی کو فتنے میں مبتلا کرنے کے لیے کافی ہے )

(أدب الدنيا والدين: ١٨٠٠م، إحياء العلوم: ١٠٢/٣)

علامه ابوطا ہر بغدادی رَحِمَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى مِعَلَّمُ اللَّهِ عَلَى سَايا:

عَاتَبُتُ قَلُبِي لَمَّا وَأَيْتُ جِسُمِي نَجِيلًا فَأَلْزَمَ الْقَلُبُ طَرُفِي فَي لَمَّا وَقَالَ: كُنْتَ الرَّسُولَا فَقَالَ طَرُفِي لِقَلْبِي فَقَالَ طَرُفِي لِقَلْبِي بَلُ أَنْتَ كُنْتَ الُوَكِيلا فَقَالَ طَرُفِي لِقَلْبِي فَقَالَ طَرُفِي لِقَالَ عَلَى اللهِ فَقَالَ اللهِ اللهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالِهُ اللهِ فَقَالَ اللهِ فَاللهِ فَا فَقَالَ اللهِ فَاللَّهُ اللهِ فَاللَّهُ اللهُ اللهِ فَاللَّهُ اللهِ فَاللَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

(میں نے اپنے دل کوملامت کی ، جب میں نے اپنے بدن کو کمزور پایا، تو دل نے آئکھ پر الزام لگایا اور کہا کہ تو ہی پیامبر تھا ، پھر میری آئکھ نے دل سے کہا کہ ہیں ؛ بل کہ تو ہی ذمہ دار تھا، تو میں نے کہا کہ تم دونوں بس کرو، تم نے تو مجھے مار ہی ڈالا)

الغرض! نظر سے شیطان اپنا شکار کھیلتا ہے اور اس میں بہت حد تک کامیاب موجاتا ہے ؛ اس لیے نظر کوشیطانی حربوں میں سے ایک بڑ ااور اہم ذریعہ مانا جاتا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ نظر شیطان کا بڑا حربہ اور انسان کو برائی میں مبتلا کرنے کے لیے اس کا ایک عظیم ہتھیار ہے۔ لہذا اس سے بچنا ضروری ہے، تا کہ قلب کی دنیا بربادنہ ہوجائے۔

اسی طرح شہوت کا حملہ کا نوں سے بھی ہوتا ہے ، لیعنی کان کے ذریعے بھی شیطان دل پر حملہ آور ہوتا ہے ؛ کیوں کہ انسان کا نوں سے ناجائز وغلط با تیں سننے کا خواہش مند ہوتا ہے ، اللہ کی نافر مانی کی باتیں سنتا ہے ، اللہ کی نافر مانی کی باتیں سنتا ہے ۔ اللہ کی نافر مانی کی باتیں سنتا ہے ۔ بیکا نوں کی خواہش ہے اور اس کی وجہ سے بھی انسان کا دل برا اور انہائی غلط ہوجا تا ہے۔

گانے سننے کے بارے میں صدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی اِ اَلْمَالْسَيَلَا اِللَّالِمَالِلَا اِللَّالِمَالِلَا اِللَّالِمَالِلَّالِمَالِلَّالِمَالِيَالِمُولِكَا اِللَّهِ مِن اِللَّهِ اِللَّالِمِينَالِمَالِيَالِمُولِكَا اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعَلِّمُ الللِّهُ الْمُعَلِّمُ الللِّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّمُ الللِّلِي الْمُعَالِمُ الللِّهُ الْمُعَلِّمُ الللَّهُ الللِّهُ الللْمُعِلَّا الللِّهُ اللللْمُعِلَّ الْمُعَاللَّهُ الللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِ

" الغِنَا يُنبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ" (كَانَادل مِينَ نَفَاق بِيدِ اكرتاب)

(ابوداود: ۲۲ ۹۳، سنن بيهقي: ۱ / ۲۲۳)

اور حضرت عبد الله بن مسعود ﷺ نے فرمایا: '' الغنا ینبت النفاق فی القلب کما ینبت الماء الزرع والذکر ینبت الإیمان فی القلب کما ینبت الماء الزرع " (گانادل میں نفاق پیدا کرتا ہے جسیا کہ پانی کھیتی اگاتا ہے اور ذکر دل میں ایمان کو برد ھاتا ہے جسیا کہ پانی کھیتی کو برد ھاتا ہے )

(سنن بيهقى: ١٠/٣٢١)

علامہ ابن القیم مَرْحَمُ گُلالِیْمُ نے لکھا ہے کہ بعض عارفین نے کہا ہے کہ گانا سننا بعض لوگوں میں نفاق اور بعض میں عناد ، بعض میں جھوٹ ، بعض میں فسق و فجور ، بعض میں رعونت و تکبر پیدا کرتا ہے اور اس سے زیادہ ترصور توں کا عشق اور بے حیائی کی باتوں کی پسندیدگی پیدا ہوتی ہے۔ (إغاثة اللهفان: ١٧٨٨)

یہاں پرقابلِ غور بات ہے ہے کہ اللہ کے نبی بھّائیگالیّولائِ نے صرف اتنی بات
نہیں فرمادی کہ کان سے گانے سننے پرکان خراب ہوجا تاہے؛ بل کہ یوں فرمایا کہ
دل میں خرابی پیدا ہوجاتی ہے؛ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جتنے بھی اعضا سے گناہ
ہوتے ہیں، ان سارے اعضا کے گنا ہوں کا اثر دل پر ہوتا ہے اور دل خراب ہوجا تا
ہے؛ اس لیے کوئی الیی بات نہ سی جائے، جس سے اللہ نے منع کر دیا ہے، جیسے
فیبتوں کا سننا، بہت سارے لوگوں کو غیبتیں سننے میں مزہ آتا ہے، لوگوں میں بہت کم
لوگ ایسے ہیں، جو غیبت سانہیں کرتے، بعض لوگ ایسے تو ہیں کہ وہ غیبت کرتے تو
نہیں؛ لیکن غیبت س لیتے ہیں، حالاں کہ بید دونوں کام غیبت کرنا بھی اور غیبت سننا

حضرت حاجی امداداللہ مہاجر ملی ترکی گلاٹی کے بارے میں آتا ہے کہ حاجی صاحب کے یہاں کوئی آتا اور کسی کی غیبت کرتایا کسی کی کوئی برائی بیان کرتا، تو حضرت اس کی پوری بات سنتے اور سننے کے بعد بیفر ماتے کہ بھائی! آپ نے یہ جتنی باتیں کہی ہیں بیسب بسجھوٹ ہیں۔ یہ بھی ایک طریقہ تھاان کی اصلاح کا۔ اورایک موقعہ پر کسی نے حضرت سے آکر کہا کہ حضرت فلاں صاحب تہجد گذار ہیں؛ لیکن وہ جو تہجد پڑھتے اور ذکر کرتے ہیں، وہ اصل میں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ حضرت نے اس کے جواب میں فرمایا کہ بھائی! وہ تو دکھانے کے لیے کرتے ہیں اور افسوس بیہ کہ آپ کو وہ بھی نصیب نہیں۔ کے لیے کرتے ہیں اور افسوس بیہ کہ آپ کو وہ بھی نصیب نہیں۔ یہ بھی اصلاح کا ایک طریقہ اور ڈھنگ ہے؛ تا کہ کوئی کسی کی غیبت کرنے کی ہمت نہ کرے۔

شہوت کا ایک حملہ طن بیٹ کی جانب سے بھی ہوتا ہے؛ کیوں کہ پیٹ بھی خواہشات کا عادی ہوتا ہے۔اسی لیے علمانے لکھا ہے کہ اس بات پراتفاق ہے

اورآج بیشہوت بطن ہی توہے جس کی وجہ سے انسان حلال وحرام کی تمیز کیے بغیر کمانے کی فکر میں لگا ہوا ہے ،اس وجہ سے شہوت بطن بہت ہی خطرناک بیاری ہوتی ہے۔

شہوت بطن انسان کو ہلا کت میں ڈال دیتی ہے۔

یہ پیدے کی خواہش بھی انسان کے دل پراٹر انداز ہوتی ہےاورانسان کا دل اس کی وجہ سے خبائث ورذ اکل کا اڈ ہ بن جا تاہے۔

#### أيك لطيفه

اس پرایک لطیفہ یا دآگیا، وہ یہ کہ ایک واعظ سے، پرانے زمانے میں،ان کی عادت تھی کہ وہ جب بھی وعظ کہتے، تو ہر وعظ کے آخر میں ایک جملہ ضرور کہتے اوراسی پران کا وعظ ختم ہوتا، وہ کہتے تھے:" سارا فساد مرچوں کا ہے"،ان کا بیان بھی ہوتا سود کی برائی پر، بھی ہوتا رشوت خوری کی لعنت پر، بھی ہوتا بے نمازیوں پر، بھی ہوتا شراب وزنا پر، وہ لوگوں کو فیصحت کرتے تھے کہ یہ نہ کرو، یہ گناہ نہ کرو، یہ حرکت نہ کرو، غرض یہ کہ وعظ کسی بھی عنوان سے ہو، وہ آخر میں ضرور یہ کہتے تھے کہ سارا فساد مرچوں کا ہے۔

لوگ سن تولیتے تھے؛ مگر کسی کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ بیمر چوں کا کیا فساد ہے؟ اور

#### \_\_\_\_\_\_ دلوں پر دوشم کے حملے السیسیسے المال پر دوشم کے حملے السیسیسیسیسے

یہ واعظ صاحب ہر وعظ کے آخر میں یہ کیوں کہتے ہیں کہ سارا فسادمر چوں کا ہے؟ ایک دن کسی نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ حضرت آپ کا سارا وعظ توسمجھ میں آتا ہے؟ مگریہ آخری جملہ بچھ میں نہیں آتا ، یہ کیا ہے؟

اس پرانھوں نے بڑے مزے کا اور واقعی جواب دیا ، انھوں نے کہا کہ دیکھو جینے گناہ لوگ کرتے ہیں ، ان میں سے اکثر کا تعلق کھانے پینے سے ہے کہ انسان خوب عمدہ عمدہ غذا کمیں کھا تا ہے اور انسان خوب اس وقت کھا تا ہے جب غذا مزے دار ہوتی ہے اور غذا مزے دار اس وقت ہوتی ہے ، جب اس میں مسالہ جات خوب پڑتے ہیں اور ان مسالہ جات میں سے سب سے اول نمبر پر مرچ ہوتی ؛ لہذا مرچ سے کھانا مزے دار ہوتا ہے اور مزیدار ہوتا ہے ، تو لوگ خوب کھاتے ہیں اور خوب کھاتے ہیں اور خوب کھاتے ہیں اور خوب کھاتے ہیں اور خوب کھاتے ہیں ، تو اس سے قوت و طاقت بنتی ہے ، تو لوگ خوب کھاتے ہیں اور خوب کھاتے ہیں ، تو اس سے قوت و طاقت بنتی ہے اور جب قوت و طاقت بنتی ہے ، تو خواہشات پیدا ہوتی ہیں اور اس سے انسان گنا ہوں میں مبتلا ہوتا ہے ، اس لیے میں خواہشات پیدا ہوتی ہیں اور اس سے انسان گنا ہوں میں مبتلا ہوتا ہے ، اس لیے میں ہربیان و وعظ کے آخر میں ہی ہتا ہوں کہ سار افساد مرچوں کا ہے۔

شہوت ِفرج سے دل برحملہ

آخری شہوت ہے''شہوت فرج'' یعنی شرمگاہ کی خواہش ،اس کوکون نہیں جانتا کہ کتنی خطرناک ہے،اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ بھی انسان کے دل پر جملہ کرنے والی شہوت ہے اوراس کی وجہ سے انسان اللہ ورسول اللہ صَلَیٰ لَافِلَةُ لَاِیْوَکِ لِلْمِ کَلِی نظر میں گرفت ہے اور اس کی وجہ سے انسان اللہ ورسول اللہ صَلَیٰ لَافِلَةُ لَاِیوکِ لِلَّهُ وَسِلْمِ کَی نظر میں کرجا تا ہے اور صرف اللہ ورسول ہی کی نظر میں نہیں دنیا والوں کی نظر میں ہمی گرجا تا ہے۔

' مَنُ وُقِيَ شَرَّ لَقُلَقِهِ وَقَبُقَبِهِ وَذَبُذَبِهِ فَقَدُ وُقِيَ الشَّرَّ كُلَّهُ، قَالَ: أَمَّا لَقُلَقُهُ فَاللَّهُ وَقَبُقَبِهِ وَذَبُذَبُهُ فَالْفَرُ جُ " أَمَّا لَقُلَقُهُ فَاللَّسَانُ وَقَبُقَبُهُ فَالْفَمُ وَذَبُذَبُهُ فَالْفَرُ جُ " (جَوْحُص لقلقہ اور قبقبہ اور ذیذ بہ کے شرسے نے گیا، وہ تمام شرورسے نے گیا) پھر فرمایا: لقلقہ زبان ہے، قبقبہ منہ ہے اور ذیذ بہ شرمگاہ ہے۔

(شعب الإيمان: ١/١ ٢٩)

ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صَلَیٰ لَافِیَ اَلَیْکُمْ نِے ارشا و فر مایا: "
مَنُ یَّضُمَنُ لِیُ مَا بَیْنَ لَحُییُهِ وَ مَا بَیْنَ رِجُلَیْهِ أَضُمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ " (جَوَّخُصُ
مُحْصَانت دے اس کے دو جبر وں کے بیچ کی چیز اور اس کے دو پیروں کے بیچ کی چیز کی ، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں)

(بىخادي: ۲۴۷۸، مسند أبو يعلیٰ: ۷۵۵۵، سنن بيهقي: ۲۴۷۸) الغرض! پيشهوت ِفرج بھی انسان کے دل پراثر انداز ہوتی اوراس کو ہزاروں بیار یوں میں مبتلا کردیتی ہے،اس لیےاس سے بھی بہت بچنا چاہیے۔ تکبر کے ذریعے دل برحملہ

سر کے حملے السب اللہ خاصیت'' تکلف'' ہے، مطلب یہ ہے کہ آ دمی حقیقت میں تو برانہیں ہوتا؛ مگر ایک خاصیت'' تکلف' ہے، مطلب یہ ہے کہ آ دمی حقیقت میں تو برانہیں ہوتا؛ مگر ایپ آ پ کو برا ابنا کر پیش کرتا ہے اور برا سمجھتا ہے۔ تکبر کی وجہ سے آ دمی کا دل نا پاک ہوجا تا ہے، شیطان شیطان اسی لیے بنا کہ اس کے اندر تکبر تھا، ورنہ تو وہ برا اعابدتھا، برازام دھا، عالم تھا، کیکن تکبر نے اس کو خاک کر دیا، یہاں تک کہ اس کو آ سانوں سے اُتار کر دنیا میں بھیجے دیا؛ بل کہ پھینک دیا گیا۔

تکبرسب سے بڑی بیاری کیوں ہے؟ علما نے لکھا ہے کہ تکبر کی حقیقت دو چیزیں ہیں: ایک اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسرا دوسروں کو تقیر سمجھنا۔ ان دو چیزوں سے تکبر پیدا ہوتا ہے اوراگران دومیں سے صرف ایک چیز آپ کو بڑا سمجھنے کی بات پائی جائے ، تو اس کا نام محب ہے ، وہ بھی ایک بُر اخلق اور بڑی بیاری ہے اور دل کی بیاری ہے ، اگر صرف دوسر کے کو حقیر سمجھنا دل کی بیار یوں میں سے ایک خطرناک بیاری ہے ، اگر صرف دوسر کے کو حقیر سمجھنا ہے ، ایپ کو بڑا نہیں سمجھنا ، تو یہ دوسر ے آ دمی کی تو ہین و تذکیل ہے ، یہ بھی اسلام میں ناجا تزیے۔

اوراگر دونوں باتیں ہوں کہ خودکوسب سے اچھا اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، تو اس کا نام تکبر ہے ، معلوم ہوا تکبر کے دوجز وہیں، دونوں جمع ہوں تو بھی خراب اور اگرالگ الگ پائے جائیں، تو بھی خراب، ظاہر ہے کہ جب ان دو میں سے ہر بیاری خطرہ ہے، تو دونوں کسی میں جمع ہوجا کیں، تو کیا اس کا خطرہ اور برد ھنہیں جائے گا؟ اسی لیے اس کوسب سے زیادہ خطرناک بیاری کہا گیا ہے اوراُم الامراض نام دیا گیا ہے۔

بڑائی اللہ ہی کوسز اوار ہے

"الكبرياء ردائي والعظمة إذاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار" (كبريائي ميرى چادر ہے اور عظمت ميرى ازار ہے، پس جو شخص ان ميں سے سے ميں ميں بھى ميرے سے جھڑ ہے گا، تو ميں اس كودوزخ كا عذاب جكھاؤںگا)۔

(ابوداود: • 9 • ۲۰،واللفظ له ،ابن ماجه: ۲۵ ۱ ۲،مسند أحمد: ۲/۲ ۱ ۲، مسند صحيح ابن حبان: ۳۵/۲)

مطلب بیہ ہے کہ اللہ ہی کی شان ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے ؛ اس لیے کہ ساری کا نئات کا ہر ذرہ اس کامختاج ہے اور وہ کسی کامختاج نہیں اور ساری کا نئات بے قدر و بے حقیقت ہے اور اللہ ہر چیز کا مالک اور ہر چیز پر قادر ہے ، اس لیے تکبر اس کی صفت میں اپنے صفت میں اپنے کو یا وہ اللہ کی صفت میں اپنے کو ثریک کرنا جا ہتا ہے ، اس لیے اللہ اس کے برابر کوئی نہیں نہ ذات میں نہ ہی صفات میں ۔

### ریا کاری کے ذریعے دل پرحملہ

الله کی نظر میں اس عبادت کا کوئی اعتبار نہیں جوغیراللہ کے لیے کی جائے؛
بل کہ حدیث میں اسے شرکِ خفی کہا گیاہے ،ایک توشرکِ جلی ہے، بتوں کی
پوجا کرنا،اللہ کے ساتھ غیر اللہ کوشریک کرنا، ذات میں یا صفات میں یا اس کے
افعال میں، یہ کھلا ہوا شرک ہے اور ریا کاری شرکِ خفی ہے، کتنی خطرناک بیاری ہے
کہ اللہ کے نبی صَلیٰ لاَفِیَ اَیْرِ رَسِنَ کُم نے اسے شرکِ خفی قرار دیا ہے؛ کیوں کہ بید کھنے
میں تو خدا کی عبادت ہے؛ کیکن دل میں غیراللہ کی خوشنودی مقصود ہے، اس لیے یہ
میں تو خدا کی عبادت ہے؛ کیکن دل میں غیراللہ کی خوشنودی مقصود ہے، اس لیے یہ
میر کے ففی ہے۔

ایک مدیث میں آپ صَلی لفیۃ لیہوئے کم نے فرمایا کہ:

''قیامت کے دن جب اللہ تعالی اگلے بچھلے تمام بندوں کو جمع کرے گا، توایک منادی ندا دے گا کہ جس نے اللہ کی عبادت میں دوسرے کو شریک کیا تھا، وہ انہیں کے پاس جائے جن کو دکھانے کے لیے نیک کام اور عبادت کرتا تھا۔

(ترمذي: ۱۵۳ اسمابن ماجه: ۲۲۰۳ ، مسند أحمد: ۲۱۳ مسیح ابن حبان: ۲/۰۳۱ ، معجم کبیر: ۲/۲۲ ۰ ۳)

مطلب بیہ ہے کہ ریا کاروں سے بیہ کہا جائے گا کہ تمہاری عبادت و نیکی کا ثواب بھی ان لوگوں سے لے لواور طاعت کا صلہ بھی انہیں سے لے لواور دیکھو کیا دیتے ہیں؟

نیز ایک دوسری حدیث میں ہے کہ'' قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ بندوں کا حساب و کتاب لیں گے تو عابد، عالم اور سخی کواللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، اور تینوں اپنے اپنے اعمال کا اظہار کریں گے،ارشاد ہوگا کہ بیسب اعمال تم نے اس لیے کیے ہیں تا کہ لوگ تمہیں کہیں کہ فلاں شخص مجاہد ہے، فلاں شخص بڑا عالم ہے،

#### \_\_\_\_\_\_ دلوں پر دوشم کے حملے السیسیسے المال پر دوشم کے حملے السیسیسیسیسے

فلاں آ دمی بڑا تخی ہے اور بیہ باتیں تم کو دنیا میں حاصل ہو گئیں، جس مقصد کے لیے نیک اعمال کیا جا ہے، وہ حاصل ہو چکا۔لہذااب یہاں کیا جا ہے ہو، جاؤجہنم میں اوران کوفر شتے اوند ھے منہ جہنم میں ڈال دیں گے۔

(مسلم: 4 • 9 ا، نسائی: 4 ۳ ا ۳، مستدرک: ۱ ر ۱۸۹) معلوم ہوا کہریا کاری سے کیا ہوا کام اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا اس لیے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے نیت کوخالص اللہ کے لیے کرنا چاہیے، اور دل کواس بیاری سے محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔

### الله کی منع کردہ چیزوں سے دور ہوجانا بھی ہجرت ہے

بھائیو! پیشہوت کا حملہ ان تمام طریقوں سے انسان کے اوپر ہوتا ہے اور جب
ان تمام طریقوں سے ہوتا ہے، تو ہم کواندازہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے دل کو کس طرح
محفوظ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کے تمام حملوں سے ہم اپنے دل کو
محفوظ رکھیں، جب ان تمام چیزوں سے آدمی دور ہوجائے گا، تو یہ دور ہوجانا بھی
ہجرت کے قائم مقام ہے۔

چناں چہ صدیثِ پاک کے اندرآتا ہے کہ اللہ کے نبی بِحَلَیْمُلَالْیِیَلَاهِنِ کِے اندرآتا ہے کہ اللہ کے نبی بِحَلَیْمُلَالِیِیَلَاهِنِ کے ارشاد فرمایا:

اورایک ہجرت بیہ کہ جتنے گناہ و بے حیائی کی باتیں ہیں اور جتنی شہوات ہیں ،ان تمام باتوں سے محض اللہ کے لیے اپنے آپ کو بچانا اور دور رکھنا۔ یہ بھی ہجرت کے اندر داخل ہے ،اب ہم کو بھی ہجرت کرنا چاہیے ،جوآ دمی بیہ ہجرت کرے گا، وہ مہا جرکہلائے گا؛لیکن اس میں شرط بیہ ہے کہ اللہ کے لیے کرے، دنیا کے لیے نیا کو چھوڑ دے۔

# مكعبب المتت المتت المتت المتابك وينها ويناها وينابك والمتابك والمت

اسلامی اسباق
 فقداسلامی اورغیر مقلدین
 عورت کی نماز
 نم گناموں سے کیسے بجیں؟
 امت میں اعتقادی بگاڑ
 فضان معرفت (جارجلدیں)



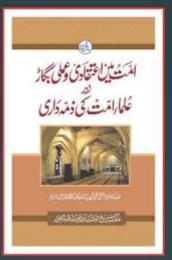









حضرت اقدس کی جمله کتابیں مفت ڈاؤن لوڈ کرنے اور دیگر مزید گراں قدر معلومات کے اضافہ کیلئے ہماری ویب سائٹ پروزٹ کیجئے۔

www.muftishuaibullah.com



#### MAKTABA MASEEHUL UMMAT DEOBAND

Minara Market, Near Masjid-e-Rasheed, DEOBAND - 247554 Mobile: +91-9634830797 / +91-8193959470

#### MAKTABA MASEEHUL UMMAT BANGALORE

#84, Armstrong Road, Bangalore - 560 001 Mobile : +91-9036701512 E-Mail:maktabahmaseehulummat@gmail.com

